مدر الافاضل الي مدر الافاضل

ويوجهم البيك مراطأبا وكا

حكيم الامت

مفق التمييارظال في

المنظر الملحق مصبحي

لناشر

مجلس اصحاب قلم نوزی مسجد B-1/7 تلجلا روڈ، کولکاتا - 46

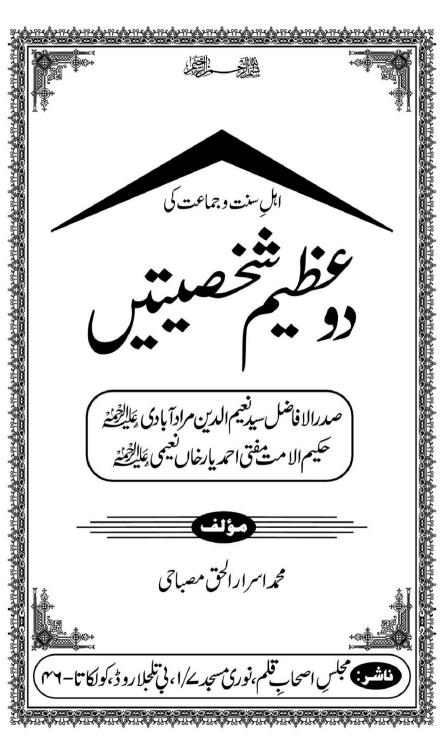

جمله حقوق تجق ناشرمحفوظ عظیم شخصیتیں دو طیم نام کتاب: محمداسرارالحق مصباحي مؤلف: حرف تقريظ: حضرت مفتي محمد رحت على مصباحي تنيني قادري، بانى سربراه جامعة عبداللدبن سعود ودارالعلوم قادريه ضيائے مصطفیٰ، کولکا تا تضيح ونظر ثاني: مولانااختر حسين فيضى مصباحى،استاذ جامعه اشرفيه،مبارك بور مولانا محمر شاہدالقادری مصباحی يروف ريڙنگ: محمه عمرفاروق مصباحی، محمدانتخاب علی کیوزنگ: غلامني مصباحي مهتاب پیامی (پیامی کمپیوٹر گرانس،مبار کپور) تزيكن كار: ۲۰۱۵/۵۱۳۳۲ س اشاعت: بموقع: ٩٧٠ والعرس حضور حافظ ملت عِالِيْرِينَة وجشن دستار فضيلت كيم جمادي الآخره ١٣٣٧ه/مطابق ٢٢/مارچ١٥٠٠ء مجلس اصحاب قلم، نوري مسجد، ٤٠ اني تلجلارود، كولكاتا - ٢٩٠٠٠ ناشر: ---- (ملنے کے بیتے)-اسلامک لائبر بری جامعه اشرفیه، مبارک بور \* دارالعلوم قادريه ضيائے مصطفیٰ، ٤/ اني تلجلاروڈ، کولکا تا٢٨٩٠٠٥ \*\* جامعه عبدالله بن مسعود، ٩٢روييث چوبا گا، (اے/۵اگلشن کالونی) کولکا تا••ا• • *>* \*\* دارالعلوم قادر بيه معتربيه، بشرام بور، امام تنج شلع گيا(بهار) \*\* مدرسه علىميه انوارالعلوم سركانهي شريف ضلع مظفر بور (بهار) \*\* خانقاه قادري، كولن اسٹرنيك، كولكا تا١٧٠٠٠ \* مدرسه قادر بيشمس العلوم، چچژا، پدناپور، (وييٺ بنگال) \*\*

# دوعظیم مخصیتیں کتاب ایک نظر میں

| صفحةنمبر | مضامين                                                 | نمبرشار |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|
| ~        | تہدیہ                                                  | 1       |
| ۴        | شرفِ انتساب                                            | ۲       |
| ۵        | حرف اولین: محمداسرارالحق مصباحی                        | ٣       |
| ٨        | حرف تقريظ جصري مفتى محمد رحمت على مصباحى مدخلله العالى | ۴       |
| 1•       | کلمات خیر: حضرت فتی محمد نیم مصباحی دامت بر کاننه      | ۵       |
| 11       | تقدیم: حضرت مفتی حامد القادری تینی مصباحی مدفیصه       | ۲       |
| 10       | صدرالافاضل سيرتعيم الدين مرادآبادى عاليفينية           | 4       |
| 14       | اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی خِنْلَیَّقَارُ سے ملاقات        | ٨       |
| IA       | تصنيف وتاليف                                           | 9       |
| 19       | تبليغى وتنظيمى خدمات                                   | 1+      |
| 2        | ماههناميدالسواد الأعظم                                 | 11      |
| 2        | وصال                                                   | 11      |
| 10       | حكيم الامث فتى احمد يارخال تعيمى بِعَالِحْطَيْهِ       | 11      |
| 74       | تعليم وتربيت                                           | 10      |
| ۳۱       | درس وبتدريس                                            | 10      |
| ٣٣       | سيرت واخلاق                                            | 14      |
| 3        | معمولات زندگی                                          | 14      |
| ٣٨       | چند کتابوں پرایک نظر                                   | IA      |
| 41       | <i>چند کر</i> امات                                     | 19      |
| ٣٣       | فرق باطلہ سے چند مناظرے                                | 4+      |
| 3        | شاعری                                                  | ۲۱      |
| ۴۸       | وصال                                                   | 77      |
|          |                                                        |         |

## تهدي

جلالة العلم ابوالفیض حضور حافظ ملت علامه شاہ عبدالعزیز محدث مرآدابادی عِلاِلْحِیْنَۃ بانی الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک بور ومحبوب الاولیا، شیخ المشائخ، الحاج الشاہ محمد تی علی سر کارسر کانہی عِلاِلْحِیْنَۃ وجملہ مشائخ سلاسل اربعہ اور اکابر علاے اہل سنت و جماعت کے نام جضوں نے دین اسلام کی آبیاری اور ترویج واشاعت کے لیے اپنی بوری زندگی وقف کردی۔

## شرف انتشاب

میں اپنی اس پہلی کاوش کو اپنے والد محترم جناب عبدالقیوم تینی
اور والدہ محترمہ نسیمہ خاتون، اور اپنے تمام اساتذہ کرام کے نام سے منسوب کرتا ہوں
جن کے خصوصی دعاؤں اور توجہات کے سبب، میں کسی لائق بنا۔
گر قبول افتد زہے عزو شرف
خاک پائے اولیا
محمد اسرار الحق مصباحی
گوریا شریف ضلع مظفر پور (بہار)

Mob:09198560440

E-mail: mdasrarmisbahi92@gmail.com

## حرف اولين

تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخشا، اور درود وسلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس کے محبوب دانا سے غیوب ہڑا تھا گیا پر اور ان کی آل واسحاب اور تمام مومنین پر۔

۴۴۸ وال عرس عزیزی کے پر بہار موقع اور دستار فضیلت کی خوشی میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مرادآبادی و حکیم الامت مفتی احمہ یار خال نعیمی علیم الرحمة والرضوان کے مختصر حالات و خدمات پر میں نے روشنی ڈالنے کی ناتواں کوشش کی ہے اور قوم مسلم کوایک تحفہ کی شکل میں اسے پیش کہا ہے۔

چوں کہ تحریرایک مؤثر ترین ذریعہ اہلاغ، نہایت مضبوط وستحکم اور دیرپاچیزہے کہ جو بھی حالات وواقعات ضبط تحریر میں آجاتے ہیں برسوں محفوظ ومامون ہوجاتے ہیں، اس لیے استاذ محترم مفتی محمد رحمت علی مصباحی (بانی وسربراہ: جامعہ عبداللہ بن مسعود و دار العلوم قادریہ ضیاے مصطفیٰ، کولکاتا) نے ان دونوں بزرگوں کی خدمات کو کیجا کرنے اور رسالہ کی شکل میں شائع کرنے کے لیے محصے آمادہ کہا اور فرمایا:

"صدر الافاضل و حکیم الامت کے احسانات اہل سنت وجماعت پر بے شار ہیں ، لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کوان کی خدمات سے روشناس کرایا جائے اور مذہب اہل سنت کی ترویج واشاعت کی خاطران دونوں نے جن مصائب وآلام کاسامناکیا ہے ان سے لوگوں کو باخبر کیا جائے۔ اس کے لیے عمدہ اور بہتر طریقہ میہ ہے کہ چند صفحات پر ان کی مختصر سوانح کیو کر شائع کیا جائے ، کیوں کہ لوگوں کوفتیم اور قیمتی کتابیں خرید نے اور پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے نہ کہ ایک رسالہ اور چھوٹی کتاب حاصل کرنے اور پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے نہ کہ ایک رسالہ اور چھوٹی کتاب حاصل کرنے اور پڑھنے میں۔ اس لیے دستار فضیلت کے موقع سے صدر الافاضل

و حکیم الامت کے حالات و خدمات پر کچھ کام ہوجائے تواس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے۔"
اسی مقصد کے پیش نظر میں نے بید رسالہ ترتیب دیا اور حضرت کے حکم کی بجاآوری کی۔
بید رسالہ میری پہلی کاوش ہے اور مجھے اس قابل بنانے میں جن لوگوں کا اہم کر دار رہاہے وہ یہ ہیں:

\*\*

میرے والدین کر یمین ، جنھوں نے مجھے عالم دین بنانے کے لیے مدارس اسلامیہ کے حوالہ کیا، ہر طرح کی سہولیات فراہم کیں اور اپنے مستجاب دعاؤں میں ہمیشہ میراخیال رکھا۔

میرے اساتذہ کرام، جنھوں نے مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بڑی جدوجہد
 اور جال فشانی سے کام لیااور میرے خالی دامن کوعلم و حکمت کے لازوال نعمتوں سے بھر دیا۔

پیر طریقت رہبر شریعت صوفی عبدالغفار صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، جنھوں نے ہمیشہ
 مجھے اپنی بیش قیت نصیحتوں، مشوروں اور دعاؤں سے نوازااور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ایسے موقع پر ان کرم فرہااور خیر خواہ حضرات کا ذکر نہ کروں جنھوں نے اس قلمی سفرکوپایت<sup>و</sup> نمیل تک پہنچانے میں میر ابھر پور تعاون کیا۔

سب سے پہلے میں اپنے پیرومر شدمفتی محدر حمت علی مصباحی مد ظلہ العالی کا شکر گزار موں کہ انھوں نے کتاب کے وجود خارجی کا ایک بڑامر حلہ لیعنی موضوع کا انتخاب فرماکر ہمارا آدھاسفر آسان کردیا، اور این گوناگوں مصروفیات کے باوجود ایک مختصر اور جامع تقریظ تحریر فرماکر اس کتاب کی اہمیت کو دوبالہ کردیا۔

ثانیا میں استاذگرامی مولانااختر حسین فیضی مصباحی کی بارگاہ میں ہدیۂ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انھوں نے میری گزارش پراس کتاب کو اپنی خصوصی توجہ سے کامل طور پر مزین کرنے میں میری مدد فرمائی۔ نیزانھوں نے اپنافیتی وقت صرف فرماکراس کتاب کو از اول تاآخر ملاحظہ فرمایا اور بیش قیمت اصلاحات فرماکر قابل استفادہ بنایا۔

اس مبارک موقع پر پیر طریقت حضرت علامه مفتی حامد القادری مصباحی ، (سجاده نشیں خانقاه قادریہ، تھتیاں شریف مظفر پور)، کاشکر بیادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جضوں نے اس کتاب کو ملاحظہ فرمایااور گرال قدر نقذیم عنایت فرماکر میراحوصلہ بڑھایا۔ میں اپنے مشفق و مہر بان استاذ مفتی محرسیم مصباتی کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انھوں نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا اور کلمات تحسین و تبریک سے نواز کر میری ہمت افزائی ک ساتھ ہی میں اپنے ان رفقا وساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں ، جضوں نے کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ و غیرہ جیسے مشکل کام کو آسان کیا اور وقفہ پوقفہ میرے عزم و حوصلہ کو تقویت پہنچایا۔ خصوصاً حضرت مولانا ففیل احمد مصباحی (نائب مدیر ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور) مولانا شاہد القادری مصباحی ، مولانا خمان مصباحی ، مولانا محمد مصباحی ، مولانا محمد التحالی مصباحی ، مولانا فالم مصباحی ، مولانا فیل سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا محمد شمت سرور مصباحی ، مولانا میں ور مصباحی ، مولانا محمد شمت سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا محمد شمت سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، محمد انتخاب علی سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ اور مولانا میں ور مصباحی ، مولانا میں ور مصباحی ، مولانا مولانا میں ور مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ ، مولانا مولانا میں مصباحی ، محمد نظر مصباحی ، محمد نظر حسین سلمہ ، محمد نظر حسین سلمہ ، محمد نظر مصباحی ، مولانا محمد نظر مصباحی ، محمد نظر مصباحی ،

ُ اللّٰہ تعالیٰ ان حضرات کو دنیا وآخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور علم نافع واجر نظیم عطافرمائے۔اس کتاب کوعوام وخواص کے لیے نفع بخش،اور میرے لیے ذریعۂ نجات بنائے اور میرے تمام اعزہ واقربا پرفضل و کرم کی بارشیں برسائے۔

آمين بجاه النبي الكريم عليه وعلى آله افضل الصلوة والتسليم

گبراے حافظ ملت

محمداسرارالحق مصباحی (مظفر بور)

متعلم: در جه فضیلت جامعه انثر فیه، مبارک بور

۱۸رجمادیالاولی۱۳۳۴ه مطابق ۱۰رمارچ۱۵۰۲ء

#### اعتذار

رسالہ کی ترتیب وطباعت کی صحت میں بھر پور کوشش کی گئے ہے پھر بھی بتقاضا ہے بشریت غلطی اور خطا توممکن ہے۔ لہٰذا قار مین سے گزارش ہے کہ اگر کہیں غلطی نظر آئے توبراے کرم فقیر کو ضرور مطلع کریں تاکہ آئدہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کرلی جائے۔ مجمعہ اسمرارالحق مصباحی

## حرف تقريظ

حضرت علامه فتى **محمد رحمت على** تنیخی مصباحی بانی وسربراه: جامعه عبدالله بن مسعود دوار العلوم قادریه ضیائے مصطفیٰ ، کولکا تا

> نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ماضی بعید کے بنسبت ماضی قریب اور عصر موجود میں پڑھے لکھے اور پڑھنے لکھنے والول کی تعداد زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مجد ددین وملت امام احمد رضا محدث بریلوی وَلِنَّاتِيَّاتُ كِيعِد تَصِنيفُ و تاليف كِ ساتھ تبليغ واشاعت سنيت اور مناظرہ كے ميدان ميں دھوم مجانے والی دو اہم شخصیتیں لیخی صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت علامہ فتی سیدمجر نعیم الدین مراد ً آبادى اور مناظر اسلام مفتى باكمال فقيه بے مثال حكيم الامت حضرت علامه فتى احمديار خال اشرفى بدايو ني عليهما الرحمة والرضوان كي حيات وخدمات پر آج تك كوئي خاطر خواه كام نهيس هويايا، جب كه بحمره تعالى وبعنايت نبيه المصطفى عليه التحية والثناماضي قريب ميں زمانے كى اہم شخصيتوں پر خوب خوب کام ہواہے مثلاً شارح بخاری، فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمة والرضوان کے احوال وآثار ،افکار و خیالات ،اوصاف و کمالات ،علمی افادات ، دینی و تبلیغی کار ناموں پرمشتمل ملک و بیرون ملک کے نامور اور مشاہیر قلم کار ،ارباب علم اور اصحاب دانش کے گراں قدر تأثرات ومقالات كالمجموعة معارف شارح بخارى "مرتبه حفرت علامه مولانا محراحمه مصباحي سابق يرنيل جامعه اشرفيه، مبارك بور، رئيس القلم علامه مولاناليس اختر مصباحي، حضرت مولانا حافظ عبد الحق رضوي مصباحي استاذ جامعه اشرفيه اور فخر صحافت حضرت علامه مبارك حسين مصباحي ايثه يثر ماهنامهاشرفيه باهتمام دائرة البركات، گھوسی اور نبير واعلیٰ حضرت حانشین حضور فتی عظیم شهزاد و مفسر

عظم ہند قاضی القصاۃ حضور تاج الشریعہ علامہ فتی الحاج الشاہ محمد اختر رضاخاں قادری برکاتی رضوی از ہری دامت برکاتم القد سیہ پر مولانا شاہد القادری چیئر مین امام احمد رضاسوسائی، کو اکاتا، کاظیم شاہ کار مجلہ بنام "تجلیات تاج الشریعہ" کا اجرا ۔ یونہی بحر العلوم عِلاَقِیْنَہ پر شاہکار "بحر العلوم نمبر" کی اشاعت اور اسی طرح سے "جہان فتی اظم اور جہان ملک العلما" کی اشاعت بہت ہی مبارک بادی اور تحسین کا کام ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا یادگار اور قابل اعتناکام حضرت صدر الافاضل عَالِیْ الله الله علیہ حکیم الامت حضرت علامہ فتی احمد یار خال تعیمی عِالِیْ فِیْ پر کیاجائے اور بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ان اہم شخصیتوں پر جگہ جگہ سیمینار کا انعقاد ہواور ان کی حیات طیب، خدمات جلیلہ اور تصنیفات دقیقہ کے گوشوں کو اجاگر کیاجائے اور خواص کے ساتھ عوام میں ان کی شخصیتوں کو متعارف کرایاجائے۔ اسی سلسلہ کی ایک چھوٹی سی کڑی عزیزی مولانا اسرار الحق مصباحی سلمہ الرحمٰن کی یہ کاوش ہے، جسے انھوں نے فقیر راقم الحروف کے مشورہ پر اپنی دستار فضیلت کے موقع سے ایک رسالہ بنام "دوظیم شخصیتیں" شائع کیا ہے۔

مولانا موصوف نے اس میں مذکورہ دونوں محسنین اہل سنت کے سوانخ اور خدمات کو اختصار کے ساتھ قلم بند فرمایا ہے اور ان حضرات سے اپنی عقدیت و محبت کا اظہار کیا ہے۔اگر قبول ہوجائے تو یہی ان کے لیے اور میرے لیے کوئین کی سعادت مندی کا فریعہ ہوجائے گا۔ خدا ہے پاک جال جلالہ قبول فرمائے اور دونوں بزرگوں کی روحانی فیوض وبرکات سے مالامال فرمائے اور دونوں حضرات پران کے شایانِ شان کام کریں۔آمین بجاہ فرمائے اور توفیق دے کہ آئدہ ان دونوں حضرات پران کے شایانِ شان کام کریں۔آمین بجاہ سید المرسلین علیہ و علی آله و صحبه افضل السلام و اکمل الصلوة فتاء:

محرر حمت علی تبغی قادری مصباحی خادم:جامعه عبدالله بن مسعود ودار العلوم قادر بیر ضیائے صطفیٰ، کولکا تا ۱۵ر جمادی الاولی ۱۳۳۹ھ//سرارچ۲۰۱۵ء

## كلمات خير

حضرت علامه فتی محمر نسیم مصباحی،استاذ جامعه انثر فیه،مبارک بور

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبه الکریم علیه و علی آله افضل الصلوٰة و التسلیم ماضی قریب کے بزرگول میں حضرت صدر الافاضل علامہ سیر محرفیم الدین مرافآبادی علاق اور آپ کے شاگرد رشید حکیم الامت حضرت علامہ فتی احمہ یار خال تعیمی علاق الحق اللہ تجرعلمی اور تدری تصنیفی خدمات، بدعقیدول سے مناظرے ، اسلام وسنیت کی تبلیخ اور گوناگول خوبیول کی وجہ سے ممتاز نظر آرہے ہیں۔ ان دونول بزرگول کے مخضر حالات "دوعظیم شخصیتیں "کے نام سے عزیز اسعد مولانا محمد اسرار الحق سلمہ الرحمٰن نے بڑی محنت کے ساتھ قلم بند کیا ہے اور اسے ابنی وستار فضیلت کے موقع پر شائع کررہے ہیں۔ عزیز موصوف نے جماعت رابعہ سے فضیلت تک جامعہ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ بیانتہائی نیک اور صوم وصلوٰۃ کے پابند ہیں۔ میری دعاہے کہ جامعہ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ بیانتہائی نیک اور صوم وصلوٰۃ کے پابند ہیں۔ میری دعاہے کہ عامی اللہ عَبِّرُوْبِا فَیْ اَن کی اس خدمت کو قبول فرما ہے اور اضیں مزید تصنیف و تالیف کی توفیق عطافر ما ہے۔

محرنسیم خادم الافتاوالتدریس جامعه اشرفیه،مبارک بور، عظم گڑھ ۱۸رجهادی الاولی ۲۳۹۱ھ مطابق ۱۰رمارچ ۲۰۱۵ء

## تقزيم

#### پیر طریقت حضرت علامهٔ فتی **حامد القادری** مصباحی مدخله العالی سجاده نشین خانقاه قادریه تحت بیال شریف، مظفر پور (بهار)

پیجان کربے حدقبی مسرت وروحانی انبساط ہواکہ حسب روایت سابقہ امسال ۱۳۳۹ ہو میں جھی الجامعة الشرفیہ مبارکیور سے سند فضیلت واعزاز فراغت حاصل کرنے والے طلبہ بموقع عرس مقدس استاذی الکریم حضور حافظ ملت علیہ الرحمة والرضوان ایک تاریخی صحفہ شائع کر رہے ہیں اور اسلاف شنای کے میدان میں گوئے مسابقت لے جانے کی سعی مشکور کررہے ہیں۔ میری دلی دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم سید عالم مختی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم سید عالم مختی الله تبارک و تعالی است محب فرمائے اور اسلام حرحت فرمائے اور اسلام خاتی میں زندگی کے تمام لمحات صرف کرنے کاحوصلہ و توفیق عطافر ماہے۔ آمین اس طرح خدمت لوح و قلم میں زندگی کے تمام لمحات صرف کرنے کاحوصلہ و توفیق عطافر ماہے۔ آمین احتیان معالی حقیق میں دین و سنیت کا سچا ورد در کھنے والے اور زبان و قلم سے احقاق حق وابطال باطل میں اپنی علمی و عملی صلاحیتیں خرچ کردیے والے جن و و نابغہ کروزگار شخصیتوں کا تعارف شامل ہو وہ دونوں بزرگ واقعی اس کے حق دار ہیں کہ ان کی کاوشات فکری اور خدمات دنی کولوگوں کے سامنے شامل ہو وہ دونوں بزرگ واقعی اس کے حق دار ہیں کہ ان کی کاوشات فکری اور خدمات دنی کولوگوں کے سامنے سنور نااس کی قسمت میں ہے جسے قسام ازل عزوج مل نے بلال جبتی، صہیب رومی اور سلمان فارسی کی نگاہ عطافہ خواتی کے دور کو کی کے در بدالو البین جضور سید المرسلین خواتی کی خوار دکھ کر شان کا ظاہر سنور سکا اور نہ ان کا باطن سدھر سکا۔

پیش نظر کتاب میں جن دو بزرگول کا ذکر خیر شامل ہے اتفاق سے ان دونوں کے در میان استاذی وشاگر دی کا گہرہ رشتہ ہے جصرت صدرالافاصل بدر الاماثل علامہ فتی سید محمد نعیم الدین بن حضرت مولانا محم معین الدین مرادآ بادی علیمالرحمتہ والرضوان المتولد • • سااھ المتوفی ۱۳۷۵ھ کوعظمت استاذی حاصل ہے تو حضرت حکیم الامت علامہ فقی احمد یار خال نعیمی بن حضرت مولانا محمد یار خال علیہ الرحمۃ والرضوان کوشرف شاگر دی میسر ہے۔
اول الذکر کو اگر امام اہل سنت مجد ددین وملت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی احمد رضا خال فاضل بریلوی علیہ
الرحمۃ والرضوان سے بلاواسطہ کسب فیض کازریں موقع ملا توموخ الذکر بھی اپنے استاذ کریم کے توسط سے سید نااعلی
حضرت کے دریائے علم وفن میں خوب خوب غواصی کاوقت میسر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں حضرات نے دئی وعلمی خدمات میں تقریباً ایک ہی طرح کی مثال قائم فرمائی جس کی قدر تفصیل ذیل کی سطور میں بیان کی جاتی ہے:

### حضرت صدر الافاضل کے کارہائے نمایاں:

(۱) خدمت قرآن کریم: اس سلسلہ میں خزائن العرفان اور نعیم البیان فی تفسیر القرآن کو مثال میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں خدمات کی روشنی میں اہل توفیق کے لیے اپنے ایمان ویقین کو جلا بخشنے کا بھر پور سامان ماتا ہے۔ بے توفیقوں نے قرآن پاک کا حوالہ دیکر جو گمراہیاں پھیلائی ہیں ان کا ان دونوں تفسیروں سے مکمل قلع قمع ہوجا تا ہے۔

فقیر تبغی نے دس سال پہلے کلکتہ سے "مسائل خزائن العرفان"کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی، جس کامقصد قرآنی عقائدومسائل سے عوام الناس کوروشناس کراناتھا۔

(۲) فتاوى صدر الفائنل: لوگوں كاستفتاكا جواب قرآن و حديث كى روشنى ميں دياكيا ہے۔

(۳) مناظرہ: حضرت سیدناآدم علی نبیناوعلیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت ہے ہی مناظرہ کا آغاز ہوااوراب تک مسلسل مناظرے ہوتے آرہے ہیں۔ مناظرہ برتری کے حصول کی نیت سے نہیں بلکہ اظہار حق اور محق باطل کے لیے کیاجا تا ہے۔ اور پڑھیقت واضح ہے کہ مناظرہ کربانی میں ابلیس کوذلت کے ساتھ باہر کاراستہ دکھادیا

گیا حضرت صدر الفاضل نے عیسائیوں ، روافض ، خوارج ، آریائیوں ، قادیانیوں ، وہابیوں ،غیرمقلدین اور منکرین حدیث سے مناظرے کیے اور سنت الہیہ کے مطابق ہر موقع پر باطل کوراہ فرار اور ذلت شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

(٢) تصنيف و تاليف: ال ميدان مين بهي دنياكو حضرت صدرالافاضل كي عظمت تسليم كرني پڙي \_

(۵) **درس ونذریس:** گوناگوں مشاغل کے ساتھ زندگی کے آخری لمحہ تک درس ونڈریس کاسلسلہ جاری رکھااور ملک وملت کوبڑے بڑے صاحبان فضل وجمال اور ارباب تذہیر ودانش علماکی ٹیم عطافر ہائی۔

## حضرت عليم الامت ك كاربات نمايان:

تفسیر تعبی اور نور العرفان کے ذریعہ اہل باطل کے لیے شب خوں مارنے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور دین کانام لے کر جتنی بددینی پھیلانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے اس پر مکمل طور پر قدغن لگانے کی پر

خلوص سعی کی گئی ہے۔

فقیر تیخی حامد القادری نے ''نور العرفان '' سے کسب فیض کرتے ہو ہے ''تجلیات نور العرفان '' کے نام سے حال ہی میں ایک کتاب شائع کرکے حضرت حکیم الامت کے علمی فیضان کوعام کرنے کی کوشش کی ہے۔
فتاو کی نعیمیہ میں حضرت مفتی صاحب نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے در پیش مسائل کا قرآن وحدیث کے حوالہ سے نہایت مستند و معتبر جواب دیا ہے جضرت حکیم الامت نے بھی متعدّد مناظرے کیے جن میں ہمیشہ آپ کوفتے و غلبہ نصیب ہوا۔ پہلی بھیت میں آریا پند ت راؤ برہم چاری سے مناظرہ کیا، امر تسرمیں ثناءاللہ غیر مقلد سے مقابلہ کیا، مرزائی خادم چیمہ وکیل سے مناظرہ کیا، دلیہ برجگہ مفتی صاحب نے حق کوروشن اور باطل کوروسیاہ ثابت کردیا اور تمام شکست خردہ مناظرہ کیا اور تمام شکست خردگی لکھوالیا۔

حضرت مفتی صاحب نے بھی زندگی بھر تصنیفی و تالیفی کارنامے انجام دے کر اسلامیات میں فیمتی انثاق کا اضافہ فرمایا۔حضرت مفتی صاحب نے بھی فراغت کے بعد جودرس و تدریس کاسلسلہ شروع کیا تو عمر گراں مایاکی آخری سانس تک اس مشغلہ دینی کوجاری رکھا۔

مذکورہ بالاایک جیسے کارناموں کے علاوہ شعروشاعری اور دینی درس گاہوں کا قیام بھی قدر مشترک کے طور دونوں بزرگوں کے بارے میں یہ بجاطور پر کہاجا سکتا ہے ہے وہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر وہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

خاتمۂ تحریر سے پہلے میں تمام فارغین اشرفیہ سے بصد احترام وخلوص گزارش کرتا ہوں کہ وہ "پدرم سلطان بود" کہ کراپنی ذہنی آسودگی کاسامان فراہم نہ کریں، بلکہ ان شہنشاہان علم وعمل کے نقوش پاکور ہنما بناکر میدان علم وعمل میں وہ مقام پیداکریں کہ بعد میں آنے والی نسلیں ان سے کسب ضیاکریں۔ میری نیک خواہشات اور پر خلوص دعائیں ان تمام حضرات کے ساتھ ہیں۔

حامد القادری مصباتی خانقاه قادری تھتیاں شریف ضلع مطفر پور Mob:9853603345

# صدرالا فاصل سيد تعيم الدين مرادآ با دي عِلالِحِيْمِ (ولادت: ۱۳۰۰ه هـ - وفات: ۱۳۹۷ه)

پروردگارعالم نے اپنے دین کی حفاظت وصیانت کے لیے بے شارعلماو مفکرین پیدا کیے، جواپی خداداد صلاحیتوں اور ہمت مردانہ کے بل بوتے پر مسلک حق اور دین حنفیت کی خدمت کرتے رہے اور این عمدہ قیادت اور آفاقی فکر سے لوگوں کے قلوب وازبان کوجلا اور ایمانی قوت کو تازگی بخشتے رہے ، انہیں عظیم شخصیتوں میں صدر الافاضل بدر الاماثل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی بڑالنظائیے کا اسم گرامی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔

آپ کے آبا و اجداد ایران کے شہر ''مشہد'' کے باشندے تھے۔ عہد عالم گیری میں ہندوستان تشریف لائے اور نگ زیب عالم گیر نے ہندوستان تشریف لائے اور بڑے ممتاز منصبول اور عہدول پر فائز ہوئے اور نگ زیب عالم گیر نے آباو اجداد کونہ صرف اعجاز واکرام سے نواز ابلکہ بڑی بڑی جاگیری بھی عطاکیں۔ یہ مبارک خاندان علم وفضل کے انوار و تجلیات سے ہمیشہ منور رہا۔

#### ولادت:

آپ کی ولادت باسعادت ۲۱ر صفرالمظفر ۱۳۰۰ اه مطابق میم جنوری ۱۸۸۳ء بروز دوشنبه ایک دین دار اور علمی گھرانے میں ہوئی تاریخی نام" غلام مصطفیٰ" (۱۴۰۰ هے) تجویز ہوا۔

آپ کے دالد ماجد کا اسم گرامی حضرت مولانا محمد معین الدین ہے آپ اپنے دور کے ممتاز و معروف شاعر مصح خلص نزہت ،لقب استاذالشعراتھاآپ کوفارسی زبان پر عبور اور مہارت حاصل تھی۔ مولانا محمد معین الدین صاحب کے کئی فرزند قرآن کے حافظ ہوکر دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کوان کے دنیا سے جانے کا بڑا صدمہ تھا۔

لہذاجب آپ کے گھر صدر الافاضل کی پیدائش ہوئی تونذر مائی کہ مولی تعالی اسے عمر طبعی

عطافرمائے تواسے دین کاسپائی بناؤں گااور خدمت دین کے لیے وقف کردوں گااور اگر جہاد کی ضرورت ہوگی تواسے اپنے آگے لے کرمیدان جہاد میں حاضر ہوں گا۔ (حیات صدر الافاضل ، ۲۰۰۰) حضرت صدر الافاضل کے والد ماجد مولانا معین الدین نزہت صاحب نے اولاً محمد قاسم نانوتوی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ہے وہ وقت تھا جب وہائی اپنی وہابیت (مذہبی فتنہ انگیزی) کو مخفی رکھتے تھے اور حکمت کے پیش نظر میلادوقیام کوجائز اور مستحسن امر بتاتے تھے۔

چناں چہ مولوی محمد قاسم نے مولانا معین الدین صاحب کو میلاد شریف پڑھنے، قیام کے ساتھ صلاۃ وسلام پڑھنے کی اجازت دی اور برکت والاعمل بھی بتایا۔ لیکن جب حضرت مولانا معین الدین صاحب کو مولوی محمد قاسم کی حقیقت سے آگاہ کیا گیااور اس کے ان فاسد عقائد اور باطل نظریات سے باخبر کیا گیاجو نانو توی نے تحذیر الناس میں لکھاتھا، اور نزہت صاحب کو فتاوی حسام الحرمین دکھایا گیا تواضوں نے ان کی بیعت فسے کی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دست حق پرست پربیعت کی اور تحریر فرمایل

پھراہوں میں اس گل سے نزہت، ہوں جس میں گمراہ شیخو قاضی رضاے احمد اسی میں سمجھوں کہ مجھ سے احمد رضاہوں راضی

#### جدامجد:

(دادا) کانام نامی اسم گرامی مولوی سیدامین الدین ابن سید کریم الدین آزادہے،آپ اپنے دور میں اردو اور فارسی کے استاذ تسلیم کیے گئے اور اپنے زمانہ کے مشاہیر شعرامیں شار کیے گئے مولوی سیدامین الدین کو شعروشاعری میں بھی کمال و درک حاصل تھاآپ نے اپناتخلص راستے اپنایا، حیال جہ فرماتے ہیں۔
جنال جہ فرماتے ہیں۔

پھونک دے اسباب عالم، عالم اسباب میں

خاک ہے آغازرائٹخ خاک ہی انجام ہے

## تعليم وتربيت:

چار سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی رسم اداکی گئی اس کے بعد قرآن مجید کا حفظ شروع کیااور اپنی اعلیٰ ذہانت کی وجہ سے آٹھ سال کی عمر میں حفیظ اللہ خان صاحب کی نگر انی میں حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ اس کے بعد فارسی کی تعلیم اپنے والد ماجدسے حاصل کی، طب اور درس نظامی کی متوسط کتابیں مولاناابوالفضل احمدصاحب سے پڑھیں، بقیہ نصاب بالخصوص منطق، فلسفہ، اقلیدس اور دور ہُ حدیث کی تعمیل عالم ربانی حضرت مولاناگل محمد قدس سرہ العزیز سے حاصل کی۔

9ارسال کی عمر میں جملہ علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل کی اور ایک سال تک فتاوی نولیے کی مشق و ممارست فرمائی ، اور ۲۰ سال ہیں مدر سہ امدادیہ مرادہ آباد میں جلیل القدر علماومشائ کے مقد سہ اتھوں سے صرف ۲۰ سرسال کی عمر میں دستار فضیلت کے دولت سے نوازے گئے ، اس وقت آپ کے والد ماجد مولانا سید مجم معین الدین نزہت نے دستار بندی کی تاریخ تخریر فرمائی ہے میرے پسر کو طلبہ پہ وہ تفضّل سیاروں میں رکھتا ہے جو مریخ فضیلت نزہت نعیم الدین کو یہ کہ کے سنادے دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت نزہت نعیم الدین کو یہ کہ کے سنادے دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت نزہت نعیم الدین کو یہ کہ کے سنادے دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت کے سنادے دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت دولات سے میروں میں دولانا م

## بیں سال کی عمر میں پہلی تصنیف:

جس وقت آپ کی دستار ہندی ہوئی،اس وقت دیو بندیت کی وبالوگوں میں تیزی سے پھیلنے لگی تھی،اور ہوٹلوں، سڑکوں،پار کوں،چوراہوں، خلو توں اور جلو توں میں ہمہ وقت علم غیب نبی پر بحث و تکرار ہوتی رہتی تھی۔

چناں چہ صدر الافاضل نے اس فتنے کا سدباب کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہ خیال فرمایا کہ ثبوت علم غیب مصطفی ﷺ پرایک ایسی جامع کتاب ہونی چاہیے کہ جس سے معترضین کے تمام شکوک و شبہات اور باطل نظریات کا جواب مہزب اور عمدہ انداز میں ہو۔

چوں کہ صدر الافاضل کے پاس ایساجامع کتب خانہ نہ تھاکہ جس میں ہرفتہم کی کتابیں موجود ہوں، لہذا آپ رام پور اسٹیٹ کے کتب خانہ سے حوالاجات دیکھ کر آتے اور مرادہ آباد میں کتاب کستے، چناں چہ صرف ۲۰رسال کی عمر میں آپ نے علم غیب کے ثبوت پر کتاب "الکلمة العلیا لاعلاء علم المصطفی "تصنیف فرمائی جو آج بھی علم غیب کے موضوع پر ایک شاہ کار کادر جہ رکھتی ہے، اس کتاب کوعلمی وعوامی حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے برست قبول کادر جہ رکھتی ہے، اس کتاب کوعلمی وعوامی حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے برست قبول

کتاب کولیا، جب بیه کتاب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی خدمت اقدس میں بذریعہ حاجی ملا محمہ اشرف شاذ کی ڈلٹٹٹلٹٹی بہنچی توآپ نے مسرت و شاد مانی کااظہار کرتے ہوئے بیہ فرمایا:

"مانثاء الله بڑی عمدہ اور نفیس کتاب ہے، اس قدر نوعمری میں اسے احسن دلائل کے ساتھ آئی بلند پایہ کتاب مصنف کے ہونہار ہونے کی دلیل ہے۔" (حیات صدر الافاضل، ص: ۲۵)

## اعلى حضرت فاضل بريلوى عِلالْخِطْية سے ملا قات:

جودھ بور کے ادریس نامی ایک فتنہ گروہائی نے اخبار ''نظام الملک'' میں ایک مضمون شائع کیاجس میں اپنے نوزائدہ مسلک کے مطابق مجد داظم سیدنااعلیٰ حضرت امام احمد رضاؤ ٹائٹٹٹ پرنازیبا الزامات اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی۔

صدرالافاضل نے جب گستاخی سے بھراہوا مضمون پڑھاتوآپ کو کافی رنج وغم لاحق ہوا۔اگرچہ اب تک آپ کو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہواتھا۔ پھر بھی صدر الافاضل آپ کی بلند پایہ تصانیف پڑھ پڑھ کراپنے گوشئہ دل میں آپ کی عقیدت و محبت کا چراغ روشن کر چکے تھے۔ چناں چہہ آپ نے عالم جلال میں اس مضمون کا مدلل جواب اور رداسی شب تحریر فرمایا اور

صبی " نظام الملک" اخبار کے دفتر میں جاکرایڈیٹر کوجواب شائع کرنے کو کہا۔ ایڈیٹر نے چھاپنے سے انکار کیا۔ صدر الافاضل نے ایڈیٹر کو بطور مشورہ فرمایا: "میر اضمون تم چھالپاگے توسی خریدیں گے، پھر اس کا جواب جود ھیوری لکھے گا تو وہائی تمھارا اخبار خریدیں گے اس کے بعد میرا "جواب الجواب" شائع کروگے تو تمھارے اخبار کی اشاعت بڑھ جائے گی۔"

ایڈیٹریہ سن کرمضمون چھاپنے پرراضی ہوگیا، اور جب صدر الافاضل کامضمون جود ھپوری کے جواب کی شکل میں اخبار ''نظام الملک'' میں شاکع ہوا تواعلی حضرت کے ایک دیوانے نے آپ کی توجہ '' نظام الملک'' اخبار کی طرف دلائی تو آپ نے مرافآباد کے اپنے ایک عقیدت مند حاجی مجدا شرف ڈرائش کی ایک ماہ کے تمام شارے لے کر حاضر ہونے کا تھم دیا۔ حاجی صاحب سارے شارے لے کر برلی شریف حاضر ہوئے، اعلی حضرت نے صدر الافاضل کے مضامین پڑھ کر خوشی اور فرحت و شاد مانی کا اظہار فرمایا اور حاجی

صاحب سے صاحب مضمون کے متعلق دریافت فرمایا تو حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ مرادا آباد کے ایک نہایت ذہین اور باصلاحیت نوجوان فاضل ہیں جن کی عمر ابھی صرف ۱۹رسال ہے۔

اعلیٰ حضرت نے صدر الافاضل کو طلب فرمایا تواعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق حاجی صاحب صدر الافاضل کو لے کراعلیٰ حضرت کی مقدس بارگاہ بریلی شریف حاضر ہوئے توامام اہل سنت نے اٹھ کر صدر الافاضل کو گلے سے لگالیااور ان کی حوصلہ افزائی کی۔

پھر آمد ورفت کاسلسلہ اتنابڑھاکہ صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کے معتمداور چہیتے بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کہیں ہے بھی مناظرہ کی دعوت آتی تواعلیٰ حضرت اکثرو بیشتر صدر الافاضل ہی کو بھیجتہ۔

#### درس ونذریس:

حضرت صدراالافاضل ﷺ مختلف مشاغل کے باوجود تا حیات درس و تدریس سے وابستہ رہے اور دین وسنت کے کارباہے نمایاں انجام دیتے رہے جس کی وجہ سے علماو فضلا کی ایک بڑی مضبوط ٹیم تیار ہوگئ اور دبستان نعیمی کے ذریعہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔

تدریس کاطریقه انتهائی انوکها،افهام و تفهیم میں یکتا ہے روز گار، تفسیر وحدیث،علم کلام، فقه واصول فقه، نحووصرف، منطق و فلسفه، ہیئت وریاضی نجوم وعلم التوقیت اور علم الفرائض وغیرہ میں آپ کوملکهٔ تامه حاصل تھا۔

#### تصنيف وتاليف:

ماضی قریب میں جن باعظمت اور تقدس مآب شخصیتوں کے حوالہ سے قلم متعارف ہوا۔ ان میں امام احمد رضا خال قادری بریلوی قدس سرہ اور دیگر اکا بر علامے اسلام کے علاوہ حضرت صدر الافاضل فخرالاماثل علامہ سید محمد نعیم الدین مراداآبادی قدس سرہ کی ذات ستودہ صفات سرفہرست نظر آتی ہے۔بلاشبہ تحریرایک مؤثر ترین ذریعۂ ابلاغ، نہایت مضبوط و ستحکم اور تادیر رہنے والی چیزہے۔

اس کااٹر صدیوں تک محسوس کیا جاتا ہے ، اماغزالی ، امام رازی ، ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی جیسے اور بھی فرزندان اسلام قرطاس و قلم کے ذریعہ ہی پہچانے گئے ہیں حضرت صدر الافاضل ﷺ نے بھی گوناگوں تنظیمی ، تدریسی اور سیاسی مصروفیات کے باوجوداس طرف توجہ مبذول فرمائي اورانهم نگارشات يادگار چيوڙي وه علمي اور تحقيقي جوابهر پارے درج ذيل بين ۔

(۱) تفسير خزائن العرفان (۲) فتاوي صدر الافاضل (۳) نعيم البيان في تفسير القرآن (۴) الكلمة العليا لاعلاء علم المصطفى (۵) اطيب البيان في رد تقوية الايمان (۲) مظالم نجديه برمقابر قدسيه (۷) اسواط العذاب على قوامع العقاب (۸) آداب الاخيار (۹) سوائح كربلا (۱۰) سيرت صحابه (۱۱) التحقيقات لد فع التلبيبات (۱۲) ارشاد الانام في محفل المولود والقيام (۱۳) كتاب العقائد (۱۲) زاد الحرمين (۵) كشف الحجاب على مسائل اليسال ثواب (۱۲) فرائد النور على جرائد القبور (۱۷) رياض نعيم الحرمين (۱۵) احكام رمضان وغيره وغيره -

حضرت قدس سرہ کی سب سے آخری تصنیف جووصال سے چندماہ قبل مکمل فرمائی وہ" رسالہ قنوت نازلہ" ہے۔

## تفسير خزائن العرفان:

یوں توآپ کی ہر تصنیف اور تالیف علمی، استدلالی اور تحقیقی اسلوب کا شاہ کارہے۔ مگر آپ کی مشہور زمانہ تفسیر "خزائن العرفان" کو امتیازی مقام حاصل ہے، جسے آپ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ترجم قرآن "کنزالا یمان" کے حاشیہ پر تحریر فرمایا، جس کی بنیاد پر آپ کا مبارک نام اور کام شہوتیا مت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ اور جو شہرت و دوام اس تصنیف کو حاصل ہوئی، کسی اور تصنیف کو نہ ہوئی۔ خزائن العرفان کا مطالعہ کرنے کے بعد بی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا علیٰ فن جانتے تھے۔ یہ تفسیر قدماکی تمام معتمر تفاسیر کا خلاصہ اور نجوڑ ہے۔

تفسیر نسفی اور تفسیر بیضاوی کے طرز میں بیالک جامع اور خوب صورت تفسیر ہے، جس کے خصائص کو چند صفحات میں سمیٹناممکن نہیں، انداز بیان انتہائی سہل ہے، اردو زبان میں اس سے پہلے کوئی ایسی تفسیر نظر نہیں آتی ہے جواس کے مقابلے میں پیش کی جاسکے۔

## تبلیغی منظیمی خدمات:

غیر منقسم ہندوستان کے تقریباتمام دینی، مذہبی جلسوں میں آپ کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ تقریر نہایت مدلل اور بے تکلف گھنٹول تک عجیب وغریب نکات ور موز سے لبریز اور پر ہواکرتی تھی۔الفاظ نہایت ہل اور آسان ہوتے تاکہ ہر کوئی بآسانی سمجھ لے۔

آپ اپنے دور کے بے مثال مقرر و مبلغ تھے۔ آپ کاطر ز استدلال بالکل واضح اور روشن ہو تا۔ پیچیدہ مسائل کونہایت سادہ اور مختصر الفاظ میں بیان فرمادیتے۔

#### بحيثيت مناظرز

حضرت صدر الافاضل وَالتَّفَظِيَّةِ اپنے دور کے عظیم کامیاب مناظر ہے۔ آپ کو مناظرہ میں ید طولی حاصل تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت اکثر و بیشتر مناظروں میں آپ ہی کو بھیجے۔ آپ نے عیسائی، آرید، روافض، خوارج، قادیانی، وہائی، غیر مقلدین اور منکرین حدیث سب سے مناظر ہے کیے اور غلبہ پایا۔ ہر عقیدے کے مناظرین آئے مگر ہمیشہ میدان میں جھنڈ اصدر الافاضل کالہرایا۔ مناظروں میں آپ کا خاص وصف یہ تھا کہ خالف کا اس قدر تعاقب فرماتے کہ یا تووہ شکست تسلیم کر لیتا یا میدان مناظرہ میں آنے کی جسارت ہی نہ کرتا۔ آپ کے عظیم مناظر ہونے کے ثبوت میں در جنوں مناظرے پیش کیے جاسکتے ہیں، جس میں آپ نے پنڈ توں، آریوں، وہا بیوں اور نیچر یوں کو شکست فاش دی ہے۔

## جامعه نعيميه اور تلامده:

اسلامی ذبن سازی کے میدان میں مدارس اسلامیہ کا اہم اور نمایاں کردار ہے، اسی لیے آپ نے اس طرف خصوصی توجہ فرمائی اور ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جس میں معقولات و منقولات کی معیاری تعلیم کا بندوبست ہو، اور اس سے مذہب اہل سنت کے سچے محافظ اور بے لوث خادم تیار ہوسکیس جولوگوں کو احکام اسلام سے باخبر کریں اور اوامر پرعمل پیرا ہونے اور نوابی سے اجتناب کرنے کی ترغیب دیں، اس لیے آپ نے ۱۳۲۸ھ/۱۹۱ء میں مرادآباد میں مدرسہ انجمن اہل سنت و جماعت کی بنیا در کھی جو بعد میں آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے جامعہ نعیمیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ اپنے ہجرعلمی، تفقہ اور خاص طور سے تدریس کے حوالہ سے براروں تشنگان علم و مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ جس کے باعث ہندوستان کے طول وعرض سے ہزاروں تشنگان علم و حکمت جامعہ نعیمیہ مراداآباد پہنچ کرآپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔

آپ کے علمی مقام کااندازہ آپ کے ان ار شد تلامذہ سے بھی لگایاجا سکتا ہے۔جن میں سے ہر ایک اپن ذات میں ایک ادارہ اور امام الوقت معلوم ہو تا ہے۔مثلاً حضرت مفتی احمدیار خان نعیمی،سر کار کلال سید مختار انشرف، ممتاز مفسر، سیرت نگار پیر کرم شاه از ہری ، مفتی محمد حسین نعیمی بانی جامعہ نعیمیه لاہور، سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل ہولانا سیداحمد قادری ، مولانا سید ابوالحسنات محمد قادری ، مقتی محمد عمر تعیمی بانی جامعہ نعیمیہ کراچی ، مولانا نظرم معین الدین فیمی ، مفتی محمد حسیب الله نعیمی ، مولانا نور الله نعیمی بصیر پوری ، مولانا فلام علی او کاڑوی ، علامہ احمد سعید نعیمی شادیا نه ، علامہ غلام محی الدین مرادا آبادی ، مولانا غلام بیدانی ، امین شریعت مفتی رفاقت حسین کان پوری ، یزدانی سابق شخ الحدیث منظر اسلام بر بلی ، مولانا غلام جبیلانی ، امین شریعت مفتی رفاقت حسین کان پوری ، شمس العلما قاضی شمس الدین جعفری جون پوری ، علامہ سلیمان بھاگل پوری ، مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمن رئیس اعظم (اڑیسہ) ، اجمل العلما مفتی اجمل حسین نعیمی ، حضرت مولانا فاضل شاہ صاحب نعیمی قد ست الرحمن رئیس اعظم (اڑیسہ) ، اجمل العلما مفتی اجمل حسین نعیمی ، حضرت مولانا فاضل شاہ صاحب نعیمی قد ست امرار ، ہم ۔ اور ان جیسے در جنوں نام ور افاضل حضرت صدر الافاضل کی قدریس کے شاہ کار ہیں ۔ جن اسرار ، ہم ۔ اور ان جیسے در جنوں نام ور افاضل حضرت صدر الافاضل کی قدریس کے شاہ کار ہیں ۔ جن میں بلند پایہ محدثین و مفسرین بھی شے اور فقہا و منظمین بھی شے ، محققین و مصنفین بھی شے اور خطبا و میں بند پایہ محدثین و مفسرین بھی شے اور وقتی میں بلند پایہ محدثین و مفسرین بھی شے اور وقتی بین بھی شے دراہ دارہ نامہ اشرفیہ اگست ، خمبر ۱۲۰ ، من ۱۲۰ )

## اخلاق وعادات:

انسان کے اندرسب سے بڑی خوبی اس وقت جنم لیتی ہے جب کہ اس کاسینہ نور ایمان
سے معمور اور محبت رسول سے سرشار ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اجھے اخلاق کا حامل بھی ہو۔ بغیر
اخلاق حسنہ کے ایک مومن مقبولیت کی اعلیٰ منزل کو نہیں پاسکتا۔ آپ کی شخصیت اور اخلاق
کر بیانہ کا ہی اعجاز تھا کہ آپ کے ہزاروں تلامذہ این ذاتی قابلیت اور نمایاں خدمات کے باوجود آپ
سے خود کو منسوب کرناوجہ افتخار جانتے تھے۔ حقیقت توبیہ ہے کہ حضرت صدر الافاضل خاتی عظیم
کے مظہر تھے۔ مصاحبین پروانہ وار شار اور قربان ہونے کا جذبہ رکھتے تھے، تلامذہ والہانہ محبت و
عقیدت رکھتے تھے، آپ کے اخلاق کر بیانہ کا اپنے تواپنے بے گانے بھی معترف و قائل تھے۔

#### بيعت وخلافت:

حضرت صدر الافاضل بیعت کے ارادے سے پیلی بھیت حضرت شاہ جی محمد شیر میاں صاحب ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے شاہ جی صاحب بڑی محبت و شفقت سے پیش آئے اور فرمایا کہ جس مقصد وارادے سے بہاں آئے ہیں، اس کے اہل اور مناسب مرافآباد میں مولانا محمد گل صاحب ہیں آپ ان کے بہاں تشریف لے جائیں آپ کا حصہ وہیں ہے۔ صدر الافاضل مرادا آباد واپس آگر مولانا محمد گل صاحب بڑالتھا گئے۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود مولانا محمد گل صاحب نے وہاں سے آگئے " اچھا سنے! پر سوں جمعہ ہے، نماز فجر صاحب کے وہاں سے آگئے " اچھا سنے! پر سوں جمعہ ہے، نماز فجر کے بعد آئے گا، آپ کا جو حصہ ہے عطاکیا جائے گا، تیسرے روز جمعہ کو بعد نماز فجر حضرت مولانا محمد گل صاحب نے آپ کو قادری سلسلہ میں بیعت فرمایا۔ (حیات صدر الافاضل، ص:۲۵،۲۲) محضرت مرفران فرمایا۔ خود اعلیٰ حضرت این کتاب سید محمد علیٰ حسین کچھو چھوی رہائے ہیں گان کر کیا ہے۔
"الاستمداد" میں جس میں آپ نے خلفا کاذکر کیا ہے فرماتے ہیں یوں ذکر کیا ہے۔
میرے نعیم الدین کو نعمت السے بیا میں ساتے سے ہیں

#### طبابت:

اینے استاذ و مرنی حضرت مولانافیض احمد قدس سرہ سے جہال آپ نے علوم منقولہ ومعقولہ میں اکتساب فیض کیا وہیں علم طب میں بھی ان سے مہارت حاصل کی، مریض کا چہرہ دکھ کر ہی مرض کا پتابتا دیتے۔ نباضی میں یکتا ہے زمانہ تھے، مفر دات ادویہ کے خاص از برتھے۔ مرکبات میں بھی مختلف خوبیوں کے حامل تھے۔ فاضلان جامعہ نعیمیہ طب میں بھی آپ سے اکتساب فرماتے۔ تدریس و تبلیغ سے خالی وقت میں طبابت کے ذریعہ فی تبیل اللہ خدمت خلق فرماتے۔

(مجد داسلام اعلیٰ حضرت بریلوی خِلاَعَیْنُ ،ص:۱۳۱۱)

#### بحيثيت شاعر:

حضرت صدر الافاضل ایک بے مثل مبلغ و مدرس اور مفکر و مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے حد حساس اور نازک طبع شاعر بھی تھے، ذوق شاعر می ورا ثناً آپ کے حصہ میں آئی۔ والد ماجدوقت کے مشہور و معروف شاعر تھے جن کالقب استاذالشعراتھا، آپ کے جدامجد مولانا امین الدین رائٹنج اپنے عہد کے مشاہیر شعرامیں شار کیے جاتے تھے۔" زیاض نعیم"کے نام سے آپ کا

د بوان بھی شائع ہو دیا ہے۔

## ماه نامه السواد العظم:

برصغیر کے مسلمانوں کی صفول میں انتشار کی کیفیت اور ان کے ستقبل پراس کے ممکنہ اثرات کے اندیشے نے آپ کومیدان صحافت میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیا۔

حضرت صدر الافاضل مِراتِ العَلَيْدِيم كو صحافت كى اہميت اور اس كے فوائد كا بورااحساس تھا،

جس کی وجہ سے ''الہلال اور البلاغ'' کے لیے عرصہ تک مختلف قشم کے مضامین لکھتے رہے۔ پھر اسلام دشمن عناصر کی سرکوئی، نیزاپنی بات عوام اہل سنت تک پہنچانے اور ان کی دینی وسیاسی رہ نمائی کے لیے آپ نے ۱۹۲۴ء میں مرادآباد سے '' ماہ نامہ السواد الأعظم'' جاری فرمایا۔

"''انسواد الأعظم" دل کش نگار شات کا حامل تھا۔ اس کی فکر انگیز عبار توں اور شعلہ بار تحریروں نے وقت کے بڑے بڑے ادیبوں کوان کی او قات یاد دلادی، اور عقل و خرد کو بیدار کرکے اسلامیان ہند کو جھنجھوڑا۔

اس رسالہ کے ذریعہ آپ گم راہ فرقوں کے باطل نظریات کا دندان شکن جواب دیتے رہے۔ گئ قسم کے مضامین مسلسل چھپتے، پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب "ستیار تھ پر کاش" کے جواب میں آپ نے ایک مستقل کالم کے ذریعہ قسط وار لاجواب مضامین شائع فرمائے۔

اس طُرح آپ نے ''السواد الاُعظم'' کے ذریعہ قوم وملت کی فکری قیادت بھی بحسن وخوبی انجام دی۔ آپ کے وصال کے بعد مولاناغلام معین الدین تعیمی کی ادارت میں پاکستان سے جاری ہوا۔

## شدهی تحریک اوراس کاسدباب:

ہندؤں کی کوئی مذہبی جماعت نہیں تھی۔ ہندوازم کی تبلیغ کا بھی کوئی شعبہ نہ تھا، ہندواپنے مذہب کی تبلیغ دوسرے مذاہب میں کرنے کے قطعی روادار نہیں تھے۔ مگر پنڈت دیا نند سرسوتی نے اس نظر بے کوبالاے طاق رکھتے ہوئے تمام اہل مذاہب کودعوت عام دے دی کہ ہرمذہب والاہم سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے اسلام کومثال میں پیش کیا کہ اسلام کی اشاعت روز بروز اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت دوسرے مذاہب میں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی دیگر اقوام میں ہندوازم کی تبلیغ کریں گے۔ اس پس منظر

میں خاص طور سےمسلمانوں کے در میان تبلیغ کرنے کا فیصلہ ہوا خصوصًارا جیو تانہ علاقہ کو میدان جنگ کی حیثیت سے منتخب کیااوراس طرح ۱۹۲۰ء کے قریب شدھی تحریک کافتنہ منظرعام پرآیا۔ ۱۹۳۳ء میں ہندوقیادت نے با قاعدہ اور از سر نوبر صغیر میں شدھی تحریک کاآغاز کیا اور اس كامقصد مسلمانوں كوزبردستى هندو بنانااور مزاحمت كرنے والے مسلمانوں كوقتل كرناتھا۔ اس تحریک کے با قاعدہ آغاز کے ساتھ ہی جماعت رضائے مصطفیٰ برلی کے پلیٹ فارم ے آپ نے اہل اسلام کواس سازش کے خلاف عزم واستقلال کامظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دین و ایمان پرڈٹ جانے کی تلقین کی۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ نے آپ کی راے اور مشورے سے متفق ہوکر جماعت رضائے صطفیٰ کی تشکیل فرمائی اور آپ کواس مقدس جماعت کے ہراول دستے کاسپہ سالار بنایا۔اس جماعت کے جھنڈے تلے آپ نے اہل سنت کے دیگر ممتاز علمابالخصوص سیدنامفتی عظم هند قدس سره کی معیت میں اس فتنهٔ ارتداد کے خلاف آگرہ (جو شدهی تحریک کامرکز تھا) بھرت نور، گڑ گاؤں، گوبند گڑھ، متھرا، میر ٹھ، بلند شہر، میر ٹھ، ملی گڑھ، جے بور، حوالی اجمیر اور کشن گڑھ تک کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے۔اور اس طوفان بلاخیزے مسلمانان ہند کو بچانے کے لیے آپ نے مسلسل سفر کیا اور اس میں مرتد ہونے والے مسلمانوں کے علاقوں میں مہینوں خیمہ زن رہ کراضیں دوبارہ اسلام میں داخل فرمایا۔ شدھی تحریک کا

## وصال:

۸ار ذی الحجه ۱۳۱۷ هر مطابق ۲۲ را کتوبر ۱۹۴۸ء بروز جمعه مبارکہ طھیک رات ۱۲ رنج کر ۲۵ ر منٹ پر اہل سنت کا تاجدار ، حقیقت و معرفت کاشہ شوار ، علم و فضل کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا۔ اِٹّایلّاء وَ اِٹّا اِلَیْهِ رُجِعُوْنَ۔ سن وصال کا تاریخی مادہ ''غلام رسول'' (۱۳۹۵) ہے۔ وصیت کے مطابق مقررہ راستوں سے جنازہ گزارا گیا۔ اور جامعہ نعیمیہ کے وسیع و عریض میدان میں نماز جنازہ اداکی گئی۔ امامت کے فرائض تاج العلما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمرصاحب نعیمی نے انجام دیے۔ آپ کی آخری آرام گاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کی مسجد کے بائیں گوشہ میں واقع ہے۔

تعاقب اوراس کاسدباب آپ کی حیات طیبه کادرخشنده ترین باب ہے۔ان تعاقبی دورول میں آپ

نے سخت تکالیف بھی اٹھائیں مگر بھی اشارةً و کنایة بھی اس کا ظہار نہ فرمایا۔

# حضرت حكيم الامت مفتى احمد بإرخان غيمى والتفلظيم

(ولادت: ۱۳۹۳ هـ - وفات: ۱۹۳۱ هـ)

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان تعیمی رُمُّاتِ ان شهر واران اسلام میں سے ہیں جن پر قوم مسلم کو ہمیشہ فخررہے گا۔آپ کی ذات اقد س اپنے وقت کی ان مقدر ہستیوں میں سے تھی جن کے سرقوم کی پیشوائی اور امت کی رہنمائی زیب دیتی ہے۔آپ عقل عرفانی، علم ایمانی اور معرفت روحانی کے امام تھے، اپنے قلم و زبان، تفکر و تذریب دین اسلام کی ایسی نمایاں خدمات انجام دیں کہ عوام و خواص رہتی دینا تک اس سے مستفیض و مستفید ہوتے رہیں گے۔

#### ولادت باسعادت:

کیم الامت علامہ مفتی احمہ یار خان نعیمی را النجائے بدایوں کے ایک گاؤں او جھانی میں بروز جمعرات ہم جماری الاول ہما ساتھ مطابق کم مارچ ۱۸۹۴ء بوقت فجر ایک دین دار گھرانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد کے ایک والد کے ایک بعد دیگر ہے پانچ کو گئر کیاں ہوئے۔ آپ اپنے والد کے ایک الاور منت مائی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تیدا ہوئیں۔ پانچویں نجی کے بعد والد ماجد نے بارگاہ خداوندی میں دعاکی اور منت مائی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضاو خوش نودی کی خاطر خدمت دین کے لیے وقف کر دول گا۔

یہ دعابارگاہ ایز دی میں مقبول ہوئی اور ان کے گھر ایک ہونہار بچے کی ولادت ہوئی جس کا محمد احمدیار خان رکھا گیا۔ والدگر ای نے اپنی نذر کے مطابق اس بچے سے علم دین کے حصول کے علاوہ اور کوئی کام نہ لیا اور اس بچ نے بحق کر اپنی عملی زندگی سے بیہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اس قابل تھا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے رسول کے راست میں وقف کیا جاتا۔ چناں چہ آپ نے ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت اور اپنے والد ماجد کی ایمان افروز چاہت کی تممیل کے لیے اور اشاعت دین کی خاطر مذر لیمی تصنی فی اور تقریری خدمات بھس و تو بی انجام میں۔

#### والدين ماجدين:

مفتی صاحب کے والدماجد متقی، پر ہیز گار، دین دار اور عالم دین تھے، ان کانام محمریار خان

تھا۔ بستی کے لوگ انھیں عام طور پر ملاجی کہتے تھے۔ آپ فارسی زبان کے ماہر تھے۔ اور اپنے گھر پر ایک مکتب کھول رکھا تھا۔ جس میں علاقے کے مسلم بچوں کے ساتھ ہندو کے بیچ بھی تحصیل علم کے لیے آتے ، اس طرح بہت سے ہندو بچوں کو بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علاقے کے مسلم ہندہ بھی آپ کی خوب عزت واحترام کرتے تھے۔

مکتب کی مصروفیت کے علاوہ او جھانی کی جامع مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ جسے آپ نے اسپتمام سے تعمیر کروایا تھا اور اس کے اخراجات کی ذمہ داری خود لی تھی اور تاعمر فی سبیل اللہ امامت فرمائی۔

مفتی احمہ یار خان کے والد ماجد مولانا محمہ یار خان نماز باجماعت کے بہت پابند تھے جس کا اندازہ اس بات سے لگا یا جاستا ہے کہ آخری عمر میں بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے راستے میں گر جاتے اور شدید زخمی ہوجاتے ، پھر بھی مسجد میں جاکر باجماعت ہی نماز اداکرتے ۔ چنانچہ وفات کے بعد انھیں عنسل دیا جارہا تھا تود کیھا گیا کہ ساراجسم زخموں اور چوٹ کے نشانات سے بھر اپڑا ہے۔ آپ کی قبر اپر اور جھانی (بدایوں) کے قبرستان میں ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے۔

مفتی صاحب کی والدہ ماجدہ بھی نیک اور پار ساخاتون تھیں، اور اپنے دل میں خدمت دین کا جذبہ رکھتی تھی۔ او جھانی کی مسجد (جس کی تعمیر آپ کے شوہر نے کروائی تھی) میں پانی کا انتظام نہیں تھا، لوگ دور دراز سے گھڑوں کے ذریعے مسجد کا پانی بھرتے، جو کافی مشقت و محنت کا باعث تھا۔ چنانچہ آپ کے شوہر مولانا محمیار خان نے مسجد میں کنوال کی تعمیر کے لیے زیورات کا مطالبہ کیا، تو آپ نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور فوراً زیورات اپنے خاوند کے ہاتھوں میں ڈال دیا، ان زیورات کی قیت میں اللہ تعالی نے آئی برکت عطاکی کہ کنوال کے ساتھ وضو گاہ کی بھی تعمیر مکمل ہوگئی ۔ مفتی صاحب کی والدہ گھر کے کاموں سے فرصت نکال کر محلے اور بستی کی عور توں اور بچیوں ہوگئی ۔ مفتی صاحب کی والدہ گھر کے کاموں سے فرصت نکال کر محلے اور بستی کی عور توں اور بچیوں

#### جدامجر:

حکیم الامت والشخطین کے جدامجدمولانامحدمنورخان والشخطین فارسی زبان کے زبردست عالم

كوقرآن بإك ناظره پرهاتى تھيں \_(حيات سالك لمحضاص:٢١ـ ٧٢ وسوائح عمرى،ص:٩)

تھے، مولانا منور خان عِلا الْحِنْمُ اپنے علاقہ کے معززین میں شار ہوتے تھے۔ آپ کے پاس لوگ اپنے پیچیدہ ولا پنجل مسائل کے کرآتے اور آپ ان کے مسائل کو خداداد صلاحیتوں سے حل فرماتے تھے۔ مولانا محمد منور خان والنظائیۃ کے پردادا حضرت امام علی خان والنظائیۃ افغانستان سے ہجرت فرماکر ہندوستان کی ریاست اتر پر دیش کے مشہور شہر بدایوں کی ایک بستی او جھانی میں مقیم ہوئے تھے۔ فرماکر ہندوستان کی ریاست اتر پر دیش کے مشہور شہر بدایوں کی ایک بستی او جھانی میں مقیم ہوئے تھے۔

## تعليم وتربيت:

حضرت مفتی احمدیارخان تین سال گیارہ ماہ ایک دن کے ہوئے توآپ کی تسمیہ خوانی خاندانی رسم ورواج کے مطابق ۱۸۹۸ء/۱۳۱۸ صدرایوں شریف کے ایک بڑے بزرگ عبدالقدیر میال کے ذریعہ ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی تعلیم پانچ مدر سول میں مکمل فرمائی۔

اینے والد گرامی سے پانچ سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا، اور دبینیات، فارسی اور درس نظامی کی تعلیم بھی اپنے والد گرامی سے گھر میں قائم کردہ مکتب میں پائی۔

پھراعلیٰ تعلیم کے لیے ۲۵سال ۱۹۰۵ء میں او جھانی سے نکل کر بدایوں شہر کے مدرسہ شمس العلوم میں داخل ہوئے جہال آپ نے تین سال ۱۳۲۵ھ/۵۰۹ء تا ۱۳۲۸ ھ/۱۳۹۸ء علامہ قدیر بخش کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی۔

مدرسہ شمس العلوم کے جس کمرے میں مفتی صاحب کو جگہ ملی تھی اس میں دوسرے طلبہ بھی قیام پذیر شخص العلوم کے جس کمرے میں مفتی صاحب کو جگہ ملی تھی اس میں آپ کو اسباق کے مطالعہ میں پریشانی ہوتی۔ ایک روز آپ صبح علامہ قدیر بخش ڈالٹی کا خومیر" کا سبق پڑھنے توانتہائی توجہ اور کیسوئی کی کوشش کے باوجود سبق جمھے میں نہیں آیا جس کی وجہ سے آخر خود کر دور ا آپ پریشان نظر آنے گے تواساذنے میں نظر دیکھ کر بوچھا:"احمہ یار خان کیا ماجرا ہے۔ آخر خود کر دور ا

اس کے بعد فقی صاحب نے استاذ محترم سے رات کی مشکلات بیان کیں ، تو حضرت علامہ قدیر بخش نے اسی وقت ہدایات جاری کر دیں کہ احمد یار خان کے لیے فوری طور پر الگ کمرے میں رہائش کا انتظام کیا جائے ، اور اس کمرے میں ایک طالب علم عزیز احمد بدالونی کو احمد یار خان کے ساتھ جگہ دی جائے۔ اس انتظام سے فتی صاحب کی تمام پریشانیاں دور ہوگئیں اور مفتی عزیز احمد

صاحب جيسے محنتی اور سمجھ دار طالب علم کی رفاقت بھی مہیا ہوئی۔

مفتی عزیزاحمد صاحب کے بیان کے مطابق مفتی صاحب عِلالِحُنَّهُ اپنے اسباق کے مطالعہ اور تکرارکے از حدیا بند تھے۔

مفقی عزیزاحم صاحب کی رفاقت حکیم الامت کے لیے بڑی عزیزاور ناگزیر بن گئی تھی۔ان کے سواہم سبق طلبہ میں ایسا کوئی نہ تھا جے اسباق کے مطالعے اور تکر ارواعادہ کا ایسا بے پناہ شوق ہوتا جیسا کہ ان میں تھا مگر مفتی عزیز احمد صاحب کو مولانا شاہ عبد القدیر صاحب کے صاحب زادے عبد الہادی کی تعلیم کا کام سپر دکیا گیا تھا اس وجہ سے ان کے اکثراو قات عبد الہادی کی تعلیم میں صرف ہونے لگے تھے اور بسااو قات آپ کو سفر بھی کرنا پڑتا تھا۔ جس کی وجہ سے مفتی عزیز صاحب اکثر اسباق میں غیر حاضر رہتے تھے۔

مفتی احمدیار خان نعیمی کے لیے اپنے اس فیق درس کی غیر حاضری جس کے ساتھ آپ بحث و تکرار کرتے تھے، کافی حد تک باعث حرج بن گئی اور بالآخر آپ مدرسہ شمس العلوم بدالوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے شمس العلوم چھوڑنے کے وقت نور الانوار تک کی تعلیم حاصل کر پکے تھ

بدالوں کے طالب علمی کے دوران ہی اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضری کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔اس وقت ۲۷ر رجب قریب تھی اور اعلیٰ حضرت کے بہاں تقریب معراج کی تیاریاں زوروں پرتھیں۔اس مصروفیت کے باعث صرف ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی ملاقات کا شرف حاصل ہوسکا۔

بداایوں کے بعد حکیم الامت مینڈھو چلے گئے جہاں آپ نے تقریباً تین چار سال ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۹ء تک تعریباً تین چار سال ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۹ء تک تعلیم حاصل کی ، یہ دار العلوم والیان حکومت کا قائم کردہ تھا اور آپ کے دور طالب ملی میں یہ مدرسہ دلو بندی مسلک کاحامل تھا، جس کے انژات آپ پر بھی مرتب ہوئے تھے۔ مینڈھوہی کے دور طالب ملمی ہے تعلق خود فرماتے ہیں:

"دبوبندی اساتذہ کے پاس ایک عرصہ تک پڑھنے سے میں یہ سمجھنے لگاتھا کہ علمی شخفیق کا کمال توبس اسی گروہ میں پایا جاتا ہے، لیکن جب صدر الافاضل قدس سرہ سے ملاقات ہوئی اور

انھوں نے مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ "عطایا القدیر فی احکام التصویر "مطالعہ کے دیا تومیری حیرت کی انتہانہ رہی۔ جب میں نے مذکورہ رسالہ کا مطالعہ کیا تو مجھے اس کے لکھنے والے کی تجرعلمی اور دفت نظر کے کمال کا گرویدہ ہونا پڑا، سچ توبیہ کہ اس رسالہ نے میری ذہنی اور اعتقادی دنیا میں انقلاب پیدا کردیا۔ "(حیات سالک، ص: ۲۸۸، از قاضی عبدالنبی کوکب)

حکیم الامت و النتخاطیة کے والد ماجد مسلک اور عقیدے کے اعتبار سے متصلب سُنی حنفی سخے۔ افھیں حکیم الامت کا مینڈھوکے مدرسہ میں پڑھنانا گوار معلوم ہوا۔ چنال چہ ایک مرتبہ جب سالانہ چھٹی کے موقع پر گھر آئے، توگھر والوں کے احساس کا اندازہ ہوا، توآپ نے وہال جانے کا ارادہ ترک کردیا۔ مینڈھو میں مفتی صاحب کی طالب علمی کا زمانہ قریبا چار برس رہا۔

پ انقاق سے ان دنوں آپ کے چپازاد بھائی گھر آئے ہوئے تھے جن کی مراد آباد میں ملاز مت تھی اور وہ مراد آباد واپس جارہے تھے۔ انھوں نے حکیم الامت پر زور ڈالا کہ آپ میرے ساتھ مراد آباد چلیں میں آپ کا داخلہ مولاناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی کے مدر سہ جامعہ نعیمیہ میں کرادوں گا۔

حکیم الامت مراد آباد پہنچ کرصدر الافاضل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت صدر الافاضل نے آپ سے امتحان کے لیے چند سوالات کیے حکیم الامت نے ان سوالوں کے تشفی بخش جواب دیے۔اس پرصدر الافاضل بہت خوش ہوئے اور آپ کواپنے مدرسے میں داخل کرلیا۔

حضرت صدر الافاضل قدس سرہ العزیز کے ساتھ یہ ملاقات مفتی صاحب کی زندگی میں ایک اہم موڑکی حیثیت رکھتی ہے ،اس کے بعد حضرت صدر الافاضل نے مفتی صاحب کوان کے مطلوبہ معقولات کے اعلیٰ اسباق شروع کرادیے اسباق شروع کرا تودیے مگر حضرت کی گوناگوں مصروفیات کے باعث مفتی صاحب مصروفیات کے باعث مفتی صاحب کے اسباق ناغہ ہونے لگے۔جس کی وجہ سے مفتی صاحب رُطان ﷺ وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت صدر الافاضل رُطان اللہ کے معقولات وریاضیات کے ماہر جناب مولانا مشتاق احمد کوواپس بلوایا اور آپ کے لیے اس وقت کے معقولات وریاضیات کے ماہر جناب مولانا مشتاق احمد صاحب کا نبوری کو مراد آباد تشریف لانے کو کہا تو وہ اس شرط پر مراد آباد آنے پر راضی ہوئے کہ میرے ساتھ میرے ان طلبہ کے قیام وطعام کا انتظام بھی آپ کے ذمہ کرم ہوگا جو اس وقت میرے حلقہ درس میں ہے۔حضرت صدر الافاضل نے یہ شرط منظور فرمالی۔اور حضرت علامہ میرے حلقہ درس میں ہے۔حضرت صدر الافاضل نے یہ شرط منظور فرمالی۔اور حضرت علامہ میرے حلقہ درس میں ہے۔حضرت صدر الافاضل نے یہ شرط منظور فرمالی۔اور حضرت علامہ میرے حلقہ درس میں ہے۔حضرت صدر الافاضل نے یہ شرط منظور فرمالی۔اور حضرت علامہ میرے حلقہ درس میں ہے۔حضرت صدر الافاضل نے یہ شرط منظور فرمالی۔اور حضرت علامہ میں اسے حلید کو سے حلام کا دیا میں سے ملاح کو سے حلید کو سے حلید کے حصرت صدر الافاضل نے یہ شرط منظور فرمالی۔اور حضرت علامہ میں اس میں ہے۔

كانبورى كوجامعه نعيميه مرادآ بادبلاليا\_

علامہ کا نپوری کی آمد سے حضرت مفتی احمد یار خان وُلالنگائیۃ کی طالب علمی کا نرالادور شروع ہوا، اور کچھ عرصہ تک اسی طرح نظام چلتارہا۔ پھر کسی مجبوری کی بنا پر میر ٹھ والوں نے حضرت مشتاق وُلائنگائیۃ کان پوری کوواپس بلالیا، وہ واپس چلے گئے لیکن صدر الافاضل وُلائنگائیۃ کی اجازت سے حکیم الامت وُلائنگائیۃ کو بھی ساتھ لے گئے۔ کیوں کہ علامہ مشتاق کان پوری مرافآ باد صرف حکیم الامت ہی کو تعلیم دینے آئے شے۔

اس طرح حکیم الامت مراوآبادے میر ٹھ علامہ مشتاق احمد کان بوری کے ہم راہ مزید تعلیم دور تعلیم دور تعلیم دور دونوں جگہ ملاکر مفتی صاحب کاآخری تعلیم دور دونوں جگہ ملاکر مفتی صاحب کاآخری تعلیم دور دویاتین برس رہاہوگا۔

بیں برس کی عمر میں میر ٹھر ہی سے سند فراغت حاصل کی، حضرت صدر الافاضل نے دستار فضیلت باندھی اور فقی صاحب کے بچاناد بھائی جناب عزیز خان مرحوم نے ایک فارسی قطعۂ تاریخ کہا ہے جوں احمد کہ بایار و خان است منضم شدہ فارغ از علم دیں شکر حق بہ نوک زباں گوہر سال سفتم بگفتم لقد فاز فوزا عظیما میں سال سفتم بگفتم لقد فاز فوزا عظیما

طرز تعلّم:

مفتی صاحب کاطرز تحصیل وہی تھاجوا یک سیچ خواستگار علم کا ہونا چاہیے، ہر آنے والے سبق کا شب میں بڑی محنت و جال فشانی سے مطالعہ کرتے ایسابھی ہو تاکہ چراغ کے لیے مدرسہ سبق کا شب میں بڑی محنت و جال فشانی سے مطالعہ کرتے ایسابھی ہو تاکہ چراغ کے لیے مدرسہ سے ملاہوا تیل نصف شب تک ختم ہوجا تا تووہ گلی میں لگی ہوئی بتی کی روشنی میں جاکر کتاب دیکھتے۔
استاذ کی ہدایت کے مطابق سبق میں پابندی کے ساتھ باوضو شرکت کرتے، سبق پڑھنے کے بعد تکرار سبق کی بھی پابندی کرتے، اور اس طرح استاذ کی لوری تقریر دفقا ہے درس کو سناد سیتے مزیدا عتراضات و جوابات بھی پیش کرتے، کہیں شبہ ہو تا تواستاد کی مجلس میں حاضر ہو کر رفع شکوک کرالیتے۔اگران کی بیان کردہ بات غلط ثابت ہوتی توساتھیوں میں آگراس کا ہر ملااعتراف کرتے۔ اس سلسلے میں خود فرما یا کرتے: ''میں جب تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر لیتا میرے ذہن میں اس سلسلے میں خود فرما یا کرتے: ''میں جب تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر لیتا میرے ذہن میں

ایک ہیجانی کیفیت برپار ہتی ہے۔"

#### درس وتذريس:

حکیم الامت ڈائٹیکٹٹے فراغت کے بعد سے تاحیات مختلف مقامات پر دینی خدمات انجام دیتے رہے۔

اس کا آغاز مرادآباد جامعہ نعیمیہ سے ہوا تھا اور اس کی انتہا گجرات مدرسہ غوشیہ نعیمیہ میں ہوئی۔در میان میں بیددریادھوراجی( کاٹھیاوار ) کچھو جھہ اور بھکھی میں بھی بہتارہا۔

دستار فضیلت باندھنے کے بعد ہی حضرت صدر الافاضل نے جامعہ نعیمیہ میں مفتی صاحب کو تدریسی خدمات سپر دکر دیں۔ تھوڑے ہی عرصہ میں مفتی صاحب کی تدریسی قابلیت لوگوں کے سپر دکر دی گئی۔

قریبًا ایک سال بعد دار العلوم مسکینیه دهوراجی (گجرات) سے صدر الافاضل کے پاس
 ایک ایسے عالم دین کے لیے در خواست آئی جو تدریس، فتویٰ اور خطابت وغیرہ کی خدمات عمدہ
 طریقے سے انجام دے سکے۔

حضرت صُدر الافاضل نے مفتی صاحب کووہاں بھیج دیااس دار العلوم میں مفتی صاحب نے نوسال تک دینی خدمات انجام دیں، متعدّ دبار دور ہُ حدیث کرایا۔

ایک وقت مدرسه مسکینیه مالی مشکلات کاشکار موااور مفتی صاحب کو کچھ دوسری پریشانیاں لاحق ہوئیں جن کے باعث وہ مدرسہ چھوڑ کراپنے وطن او جھانی چلے گئے اور صدر الافاضل کوخط لکھ دیا۔

- 💠 💎 صدرالافاضل نے دوبارہ انھیں جامعہ نعیمیہ میں بلا کرنڈر کی خدمات سپر د کر دیں۔
- خب قریبًا ایک سال وہاں مدرس رہے ہوں گے کہ شنخ المشائخ حضرت سیدشاہ علی حسین صاحب اشرفی میاں ڈالٹھ کا لئے مدرسہ اشرفیہ کچھوچھ شریف کے لیے صدر الافاضل سے ایک قابل مدرس طلب کیا، صدر الافاضل نے وہاں مفتی صاحب کو بھیج دیا۔ انھوں نے وہاں تقریبًا تین سال تک علمی ودنی خدمات انجام دیں۔ مگر بعض وجوہ کی بنا پر اپنے وطن او جھانی چلے گئے اور صدر الافاضل کی خدمت میں اطلاع بھیجے دی۔
- اس کے بعد صدر الافاضل نے علامہ ابو البركات وَالتَّفَاظِيْر (م ۱۳۹۸ م ۱۹۷۸ء) كى

وساطت سے مفتی صاحب کو بھھی ضلع گجرات (پاکستان) میں مولاناسید جلال الدین شاہ کے دار العلوم میں روانہ کیا۔ مگر مفتی صاحب کو یہاں کوئی دل بشگی نہ پیدا ہوسکی اس لیے وہ لا ہور پہنچ کر وطن جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔

پ مگر سیرمحمود شاہ بن پیر سید ولایت شاہ ڈولٹنگائی نے نے سید ابوالبرکات صاحب قبلہ کی وساطت سے مفتی صاحب کو انجمن خدام الصوفیہ (گجرات، پاکستان) کے دار العلوم کے لیے آمادہ کرکے گجرات لیے مجارت کے علاوہ مفتی کرکے گجرات لیے مجارت کے علاوہ مفتی صاحب کی تمام تصنیف ات اسی دار العلوم میں تصنیف ہوئیں۔ بیدور حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر مفتی احمد یار خان ڈولٹنگائی نے نے این وفات سے چند سال قبل مدرسہ غوشیہ نعیمیہ کی بنیادر کھی اور زندگی کے آخری ایام تک اس میں تدریس کا فریضہ انجام دیا۔

#### شادی:

ان کے وصال کے بعد تین سال حکیم الامت نے دوسری شادی نہ کی۔ تین سال کے بعد احباب کے مشور سے اور اصرار پر دوسرانکاح گجرات ہی میں کیا۔ بیخاتون بھی نیک نفس اور دین دار تھیں۔اس نیک خاتون نے بھی حضرت کی خدمت اور امور خانہ داری کی ذمہ داریاں بحسن وخوبی انحام دیں۔

۔ ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی گر مفتی صاحب کے پہلی اہلیہ کی اولاد ہی کواپنے پیٹ کی اولاد ہی کواپنے پیٹ کی اولاد تصور کیا اور اولاد نے بھی ان کومال کا در جہ دیا۔

#### اولاد:

حکیم الامت کے دوبیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں۔ایک بیٹی بچین ہی میں فوت ہوگئیں باقی تمام اولاد جوان ہوئی۔

آپ کے بڑے بیٹے کانام مصطفیٰ میاں تھااور چھوٹے کانام محمد میاں لیکن ان کوشہرت ان ناموں سے نہ ہوئی مصطفیٰ میاں کو مفتی مختار احمد نعیمی کے نام سے شہرت ملی اور محمد میاں کوافتدار احمد نعیمی کرنام سر

مفتی احمدیارخان نیمی نے اپنی اولاد کی تربیت اعلیٰ طریقے سے کی ان کوعلم وفن سے آراستہ کیا اور ان کی مذہبی تربیت کی طرف بھی پوری توجہ صرف کی ۔ چپال چہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو خود درس نظامی کی تعلیم دی۔ اور فتو کی نولیی سکھائی، بڑے صاحب زادے بیک وقت عالم دین، مفتی، مدرس، مصنف اور اعلیٰ قسم کے خطیب تھے۔ چھوٹے صاحب زادے بھی بیک وقت مدرس، مفتی، محدث، مصنف اور بہترین مفسر تھے۔

زندگی کے آخری سالوں میں انھیں میہ احساس زیادہ سانے لگاتھا کہ خواتین میں علم دین کا فقد ان ہوتا جارہا ہے۔ اس لیے انھوں نے خواتین کو دین تعلیم دینے والی ایک ٹیم خود اپنے گھر میں تشکیل دی، اپنی بڑی بہواور چھوٹی صاحب زادی کومشکاۃ و بخاری کا ترجمہ چار سال میں پڑھایا۔ صرف و نحوو صرف کے ضروری قواعد اور عربی بول چال کی کچھ مشق بھی کراتے رہے۔ اور انھیں وعظ کہنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آگے چل کران پیٹیوں نے دیگر خواتین اور طالبات کی کلاسیں لگا کرانھیں پڑھانا شروع کیا۔ یہ طریقہ اس قدر فیض رسا ثابت ہوا کہ مفتی صاحب کی وفات تک تقریبًا چار سو بچیال اور خواتین ان کے طریقہ اس قدر فیض رسا ثابت ہوا کہ مفتی صاحب کی وفات تک تقریبًا چار سو بچیال اور خواتین ان کے

گھرسے اس" مدرسئد دینیات" میں پڑھ کرفارغ ہو چکی تھیں۔ان احوال کے پیش نظر کہاجاسکتا ہے کہ مفتی صاحب کا گھر اس قرآنی دعا کا ثمرہ یا نمونہ ہے۔رَبَّنَا هَبْ لَمَا مِنْ أَذَوْجِنَا وَ ذُرِّیْتِنَا قُرَّقَ اَعُیُنِ وَّ اَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا۔اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطافرمااور ہمیں پر ہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

#### سيرت واخلاق:

کیم الامت را التحالی کے اندر صبر و استقلال، تواضع و انکساری اور مخل و بردباری جیسے اوصاف بدر جدُاتم موجود سے ۔ آپ کی تواضع کا بیعالم تھا کہ تلاندہ کے در میان ایک اجنبی کے لیے آپ کو پہچاننا مشکل اور دشوار ہوتا تھا۔ اگر آپ کسی شہر میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو اکثر استقبال کرنے والوں کو پوچینا پڑتا کہ حضرت حکیم الامت کون ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات سے وعدہ کرنے سے پر ہیز فرماتے اگر کر لیا تو پوراکر ناضر وری سمجھتے ۔ پوری عمر نہ کسی سے قرض لیا اور نہ کسی کو دیا۔ اگر کسی نے مانگا تواس کی ضرورت بطور ہدیہ پوری کی اور کبھی رقم واپس نہ لی۔ قرض لیا اور نہ کسی کو دیا۔ اگر کسی نے مانگا تواس کی ضرورت بطور ہدیہ پوری کی اور کبھی ۔ بڑوں کا ادب آپ کی ذات حسن و خلق ، نیکی و پر ہیز گاری اور خلوص و للّہیت کی تصویر تھی۔ بڑوں کا ادب جھوٹوں پر شفقت امیر و غریب سے مساوی سلوک کرتے ۔ وہ بڑے ہی روشن خیال، وسیح النظر اور فراخ دل انسان سے ۔ وہ حقیقی معنی میں دین و ملت کے لیے ہی بے سے ۔ اور اس کے لیے اور فراخ دل انسان سے ۔ وہ حقیقی معنی میں دین و ملت کے لیے ہی ہے ۔ آپ کو بھی دنیوی جاہ و شروت کا خیال نہیں آیا۔

آپ واقعی بلند پایہ شخصیت، مرد مجاہد اور صاحب جلال تھے۔ جن کافیض سب کے لیے عام تھا۔ ان کی عظمت و بزرگی کاسب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ قوم و ملت کے بے لوث خادم تھے۔ غرض کہ وہ تمام محاس جوایک بزرگ میں ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ کی ذات میں موجود تھے۔

#### بيعت وارادت:

مفتی صاحب نے حضرت صدر الافاضل سے بیعت و ارادت کا نثرف حاصل کیا اور خلافت حضرت مولاناالحاج سیدشاہ محی الدین اشرف عرف اچھے میاں ڈائٹین ﷺ سے پائی۔ شيخ المشائخ حضرت اشرفي ميال والتفاظية سي بهي براه راست اكتساب فيض كيا\_

#### معمولات زندگی:

مفتی صاحب کے اعمال واشغال تدریس، تصنیف، مطالعہ، درس قرآن، عبادات، تلاوت، اخبار بینی، تفریخ و ملاقات وغیرہ تھے۔ ان تمام کامول کے لیے انھوں نے اپنے او قات بڑے سلیقے سے تقسیم کرر کھے تھے اور ہر کام کواس کے مقررہ وقت ہی میں انجام دیتے نماز باجماعت کے بڑی شختی سے پابند تھے، سفر وحضر میں تلامذہ میں سے کم از کم دوطالب علم جماعت کے لیے ساتھ رکھتے۔ تکبیر اولی فوت نہیں ہونے دیتے، سفر وحضر ہر حالت میں تہجد بھی پڑھاکرتے۔ اکثر و بیشتر درود شریف کاورد کیاکرتے۔ بیان کی روحانی غذاتھی، جہال ذراموقع ملتا درود کاور د جاری کر دیتے۔

عوامی زندگی سے بھی ان کوخاص دل چیپی تھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے سے پیش آتے نرمی اور اچھوتے انداز میں کلام فرماتے اور معاشر سے پر نظر رکھتے اور ان کی اصلاح و ہدایت کی طرف توجہ فرماتے لوگوں کو بے تکلف اپنی بات پیش کرنے کو کہتے عوامی تقریبات کی شرکت میں بھی پیش قدمی کرتے اور مشر کانہ اور غیر شرعی رسوم سے لوگوں کو روکتے۔ مفتی صاحب کی بےنظیر کتاب "اسلامی زندگی" ان کے ذہن وفکر کی آئینہ دار ہے۔

لوگوں کے آپسی تنازعات کا تصفیہ کرنے میں بھی ان کوخداداد ملکہ حاصل تھا، لوگ آپس میں لڑکر کٹنے مرنے کے لیے آمادگی کی حالت میں ہوتے، لیکن جب معاملہ مفتی صاحب کی عدالت میں پہنچتا تواپیاشان دار فیصلہ فرماتے کہ فریقین خوش ہوکر آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے کا حوصلہ لے کراٹھتے۔

## حكيم الامت بحيثيت مفتى:

آپ ر النظائیۃ نے کیم رہی الاول ۱۹۱۳ء میں پہلا فتوی دیا جو حضرت صدر الافاضل رہا ہو حضرت صدر الافاضل رہا ہو جس قابلیت اطمینان بخش ہے تو النظائیۃ کو بہت پسند آیا انھوں نے دکھ لیا کہ جمارے تربیت یافتہ میں قابلیت اطمینان بخش ہے تو انھوں نے آپ کو اپنے مدرسے کا با قاعدہ مفتی مقرر فرمادیا ۱۹۱۳ء سے لے کر ۱۹۵۵ء تک آپ مراد آباد کے اس مدرسہ سمیت کئی مقامات پر فتوی کی خدمات بحسن وخوبی سرانجام دیتے رہے، ۱۹۵۵ء آباد کے اس مدرسہ سمیت کئی مقامات پر فتوی کی خدمات بحسن وخوبی سرانجام دیتے رہے، ۱۹۵۵ء

میں آپ نے اس خدمت کو کسی حکمت اور صلحت کے تحت اپنے صاحب زادوں کے حوالے فرمایا، اولاً حضرت مفتی مختار احمد تعیمی و التفاظیم کے سپر د فرمایا، بعد میں مستقل طور پر تحریری شعبہ میں گرال قدر خدمات سر انجام دینے والے ہونہار صاحب زادے جناب حضرت مفتی اقتدار احمد خان تعیمی و کی خدمت سونپ دی۔

#### حضرت کے چندمشہور زمانہ تلامذہ:

(۱)مولاناسید مختار اشرف صاحب کچھوچھوی عرف محمد میاں، (۲)مولانا حافظ محمد فاضل صاحب نعیمی لاهور، (۳)مولانا آل حسن صاحب نجل مراد آباد، (۴) جناب سیر محمود شاه صاحب تحرات، (۵) جناب سيد حميد شاه صاحب، (۲) الشاه محمد عارف الله صاحب قادري مير تطي، (۷) قاری احد حسین صاحب رہ تکی، (۸) خطیب اہل سنت سید حامد علی شاہ صاحب گجرات، (۹) جناب پير طريقت حاجي احمد شاه صاحب، (١٠)محترم مفتي و قار الدين صاحب حانگام مشرقي پاکستان،(۱۱)جناب سید عبدالغنی صاحب،(۱۲)حافظ سیدعلی صاحب،(۱۳)جناب صاحب زاده سید مسعودالحسن صاحب چوره شریف، (۱۴۷) حافظ سیرغنی صاحب، (۱۵) جناب صاحب زاده سیر ابوعلی شاه صاحب چوره شریف، (۱۶) جناب سید حامد علی صاحب چوره شریف، (۱۷) جناب سید ار شاد حسین صاحب چوره شریف سیور، (۱۸) جناب مفکر اہل سنت قاضی عبدالنبی کوکب صاحب لا ہور، (۱۹)سید محمد شاہ صاحب کڑیا نوالہ گجرات، (۲۰)سید فضل شاہ صاحب گجرات، (۲۱)ماسٹر محمد عارف صاحب گجرات، (۲۲) شیخ الحدیث حضرت علامه غلام علی اکاڑدی صاحب، (۲۳) چراغ امل سنت حضرت حافظ محمر بشير صاحب حافظ آباد، (۲۴)حضرت شيخ القرآن حافظ الحديث سيد جلال الدين شاه صاحب سجكي شريف، (٢٥) حضرت مدرس أظم مولانا محمه نواز صاحب سجكي شریف، (۲۷) پیر طریقت محمد آلم صاحب نعیمی قادری مرازیا شریف، (۲۷)مفتی آظم پاکستان جناب مفتی محرحسین نعیمی صاحب جامعه نعیمیه لاهور ، (۲۸)مولاناعبدالکریم صاحب مفلت گنج بنگله دیش،(۲۹)صاحب زاده مفتی مختار احمد خان، (۳۰)صاحب زاده مفتی اقتدار احمد خان، (۳۱) مولانا لياقت حسين صاحب بنگله ديش، (٣٢) مولانارياض الحسن صاحب منجل بهارت، (٣٣٣) مولانا

محرادریس صاحب ماریش افریقه، (۳۸) مولانا حکیم غلام سرور صاحب سرگودها، (۳۵) مولانا عبد القدیر صاحب جٹا گانگ، (۳۲) مولانا عبد اللطیف صاحب قادری نکو آنی، (۳۷) مولانا عبد اللطیف صاحب خطیب سائیس کانوال والا، (۳۸) مولانا سید محمد قاسم صاحب خطیب بڑی امام راولینڈی، (۳۹) مولانا حافظ غلام محی الدین سائل فاروقی، (۴۷) مولانا زاہد صدیقی لاہور، اس کے علاوہ تقریباً بین ہزار علما ہے کرام آپ کے شاگر دبیں جن میں سے اکثر دنیا کے مختلف ملکول میں فد ہب اہل سنت کی خدمات انجام دے رہے ہیں حضرت حکیم الامت ولئے اللہ تنافی مرانجام دیا۔ مختلف شہروں میں تقریباً باپنج مدرسے بنائے اور گیارہ مدارس میں درس و تدریس کا کام سرانجام دیا۔

## حكيم الامت بحيثيت مصنف:

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی را النظافی کی تصانیف کا معیار بہت بلند ہے اور علم و حکمت سے لبریز ہے آپ نے تقریباً باری سوگرال قدر کتابیں تصنیف فرمائیں لیکن افسوس کہ ان میں سے کچھ کتابیں تقسیم ہند کے وقت ضائع ہو گئیں کچھ شائع ہوئیں اور کچھ وسائل کی کمی کے باعث منظر عام پر نہ آسکیں کچھ زیادہ دن ہوجانے کی وجہ سے کیڑے اور دیمک کی خوراک بن گئیں اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں لیکن کچھ مجلات واوراق مفقود ہیں۔

شائع شدہ کتابوں کے نام درج ذیل ہیں:

تفسیر نعیمی، علم المیراث، جاء الحق و زبق الباطل، شان حبیب الرحمٰن، اسلامی زندگی، سلطنت مصطفیٰ، دیوان سالک، علم القرآن، اسرار الاحکام، رساله نور، رحمت خدابوسیایه اولیا، مرأة المناجیح، نور العرفان فی حاثیه القرآن، حضرت امیر معاویه پرایک نظر، الکلام المقبول فی طهارة نسب الرسول، فتاوی نعیمیه، ایک اسلام، اسلام کی چار اصولی اصطلاحیس، سفر نامه حکیم الامت، درس القرآن، مواعظ نعیمیه اور معلم تقریرین المعروف نی تقریرین -

حضرت کی وه کتابیں پاحاشیے جو شاکع نه ہوسکیس وه درج ذیل ہیں:

نعیم الباری فی انشراح ابنخاری، حاشیہ حمد اللّٰد، حاشیہ صدرا، رسالہ تصوف، آریہ پر چار حرف،مرزائی سے نکاح حرام ہے اور زمین ساکن ہے۔

### چند کتابول پرایک نظر:

تفسیر تعیمی: اس تفسیر کی تالیف کا آغاز ۸ ر رئیج الآخر ۱۳۳ او میں ہوا حکیم الامت و التحقیقی کی دلی خواہش تھی کہ اردو زبان میں ایسی تفسیر تالیف کی جائے جو کہ عربی کی معتمد تفسیروں کا خلاصہ ہواور جس میں موجودہ فرقوں کے نئے نئے اعتراضات کے سیح جوابات دیے جائیں کیوں کہ اردو تفاسیر عام طور سے بدمذہبوں کی تالیف کردہ ہیں مفتی صاحب کی بید دیریند خواہش گجرات میں تشریف آوری کے بعد کممل ہوئی۔

تفسیر تعیمی کی چند خصوصیات ایم ہیں جواسے دیگر اردو تفاسیر میں بعض پہلووں سے ممتاز کرتی ہیں مثلاً ہر آیت کی علمی تفسیر وتشریح کے بعد اخیر میں ایک عنوان ''صوفیانہ تفسیر'' کا ملتا ہے صوفیانہ نکات کے لیے اگر چیہ ''روح البیان''کو مرجع و ماخذ بنایا گیا ہے مگر انصاف سے ہے کہ فاضل مؤلف کے منفر دوواضح اور آسان انداز تعبیر نے ان گہرے اسرار کو بوں پیش کیا ہے کہ اب یہ چیزیں ان کی اپنی روحانی کیفیت معلوم ہوتی ہیں اور سے ایسا کمال ہے کہ تصوف کے عمیق نکات کو نہایت آسانی کے ساتھ عوام کے ذہنوں کے قریب کر دیتا ہے۔

اس تفسیر کی ایک خصوصیت بیہ بھی ہے کہ اس میں بیک وقت متعدّد فرق باطلہ کے خیالات و نظریات پر تنقید کی گئی ہے اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان فرقوں کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔

اس تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت میہ ہے کہ اس میں پہلی بار عربی مفسرین کرام کے بیان کردہ مطالب و مقاصد کو کھلے انداز اور آسان زبان میں پیش کیا گیا ہے جس سے عامۃ المسلمین کے کم پڑھے لکھے طبقوں کے لیے بھی قرآن فہمی کے دروازے کھل گئے ہیں۔

مرا قالمناجیج: بید دیث کی شهور کتاب مشکاة المصانیج کی شرح ہے جو آٹھ جلدوں پر شتمل ہے ہراعتبار سے فوقیت رکھتی ہے آپ نے بلاغت نظام قلم سے تشتگان علم حدیث کو طمانیت و تسکین قلب کاسامان مہیا فرمایا آپ نے قلم کی ساری توانائی نی رحمت ہڑگا تھا گئے گئے کے فرمودات کی تشریح میں صرف کردی۔

مراۃ المناجی کی ایسے توبہت سی خصوصیات اور خوبیال ہیں لیکن ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔
ترجمہ بامحاورہ اور آسان ہے ، حدیث کی شرح مختصر ، جامع اور مانع ہے ، راویان حدیث کے
احوال بیان کیے گئے ہیں ، منکرین احادیث کے بنیادی شبہات کا زبر دست جواب دیا گیا ہے ، بند
مذہب فرقوں کے سوالات کے جوابات ذکر کیے گئے ہیں ، عقلی اعتراضات کا عقلی جواب دیا گیا ہے ،
مذاہب اربعہ بیان کیے گئے ہیں اور فقہ حنی کو ترجیح دی گئی ہے مشکل الفاظ کی لغوی واصطلاحی تشریح
کی گئی ہے ، احادیث کے در میان تعارض کو رفع کیا گیا ہے اور مسائل بکثرت استنباط کیے گئے
ہیں۔(حالات زندگی ، ص ۲۲۸، مطبوع نعمی کتب خانہ)

ہیں۔(عالات زندگی، سند، ۲۴۸ مطبوعہ عیمی کتب خانہ)

مین ان حبیب الرحمٰن من آیات القرآن: بیدا یک معرکة الآراکتاب ہے جس میں آپ

نے ۲۰۱۷ آیات قرآنیہ سے بیہ ثابت کیا ہے کہ پوراقرآن نعت رسول مقبول بھائی ہے ، بیکتاب جمادی الاولی الاسلاھ میں شروع ہوکر سار شعبان المعظم الاسلاھ بروز دوشنبہ پایئے بھیل کو پہنچی، جو جمادی الاولی الاسلاھ میں شروع ہوکر سار شعبان المعظم الاست نے یہ ذکر کیا ہے کہ بی کریم بھائی گئے کو جملہ زبان و بیان اور علوم وفنون پر کامل عبور ہے خواہ وہ کسی زمان میں کلام فرمانا، یہودی عالم مالک جملہ زبان سے بھی واقف ہیں۔ سلمان فارسی خواہ وہ کسی زبان میں کلام فرمانا، یہودی عالم مالک بن سیف سے ان کی زبان سیحتے ہوئے ہر نی آزاد کروانا اور اونٹول کی فریادر سی پران کی داور سی کرنا بی بن سیف سے ان کی زبان شخصہ ہوئے ہر نی آزاد کروانا اور اونٹول کی فریادر سی پران کی داور سی کرنا بی مہارت تامہ کی روشن دلیل ہیں۔

درس القرآن کے در میان عمر میں ختم ہوا۔ اہل گجرات ان فیوض وہر کات سے استفادہ کرتے سے سی شاہت شدہ مسائل و فوائد بھی بیان کرتے۔

سلسلہ • سارسال کے در میان حکیم الامت آیتوں کی شان نزول ، عالمانہ و صوفیانہ تفیر اور آیت سے ثابت شدہ مسائل و فوائد بھی بیان کرتے۔

جب بیہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو حضرت سیدالحاج محمد معصوم صاحب جیلانی قادری کے اصرار پر حکیم سردار علی صاحب نے درس قرآن کو قلم بند کیا۔اور اس کو کتابی شکل دے کراشاعت کے مراحل سے گزارا۔ یہ تصنیف اسی درس قرآن کا نتیجہ ہے جو گیارہ مختلف آیات مبار کہ کی روشنی میں درج ہے، یہ تصنیف۲۱۱ر صفحات پرشتمل ہے۔

علم القرآن: علیم الامت رئالیگائی کی تصنیف دھلم القرآن " فیصلہ کن گرائی پر مبنی ہے جو آپ کی تحقیقی و تدقیقی کاوشوں کا نتیجہ ہے یہ تصنیف تین ابواب اور ۱۹۲ صفحات پر شمنل ہے۔ پہلا باب قرآن کریم کی اصطلاحات سے متعلق ہے جس میں آیات قرآنیہ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کون سالفظ کن کن معنوں میں استعال ہوا ہے۔ دو سرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان کر کے ترجمہ قرآن کرنے کا قاعدہ بتا گیا ہے۔ تیسرے باب میں مسائل قرآنیہ اور وہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں جو عہد حاضر میں اختلاف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ مصنف کا محاکمہ صرف ان کے زمانے اور ماحول تک محدود نہیں بلکہ تمام ادوار وامصار کا احاطہ کرتا ہوانظر آتا ہے۔ اس تصنیف کے مطالع سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے کس قدر فکری گہرائی تلاش وجسجو اور قوت اظہار در کار ہے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے کس قدر فکری گہرائی تلاش وجسجو اور قوت اظہار در کار ہے۔ (حالات زندگی، ص:۳۲۲)

رسالہ نور: یہ کتاب رسالہ نور ایک تحقیقی تصنیف ہے۔جس میں مصنف نے برہان کی روشنی میں مصنف نے برہان کی روشنی میں مسئلہ نور پیش کرکے یہ ثابت کردیا ہے کہ یقیباً حضور پڑا اللہ اللہ جسم نور ہیں۔حضور کی نورانیت کا انکار دراصل قرآن اور احادیث مبارکہ کا انکار ہے۔

اس کتاب میں دوابواب ہیں جہلے باب میں معترضین کے اعتراضات کا جواب خودان ہی کے بیشواؤں کے کلام سے دیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں معترضین کے سوالوں کے جوابات الی نوعیت کے ہیں کہ خود ان کا سوال ایک جواب ہے۔ مصنف نے حضور ﷺ کی نورانیت کے منکرین کے لیے نورانیت کا استدلال آیات قرآنی واحادیث نبویہ سے کیا ہے۔

اور بیہ ثابت کیا ہے کہ حضور ﷺ بقیباً اللہ کے نور ہیں۔اس کے متعلق مفتی صاحب دلائل کی روشنی میں لکھتے ہیں۔قل جاآء گئر قِسن اللہ نُورٌ وَّ کِتٰبٌ هُبِینُیْ ہِنِ جَسَبُ تَحْصَارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔آیت میں نور سے مراد حضور ﷺ بین جیسے بغیرروشن کے کتاب نہیں پڑھی جاسکتی ایسے ہی حضور کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جاسکتا۔(حالات زندگی،ص:۳۳۵)

حضرت امیر معاویہ وَ الْمُتَالَّةُ پر ایک نظر: مفتی صاحب نے "امیر معاویہ وَ الْمَتَالَّةُ پر ایک نظر" میں حضرت امیر معاویہ وَ اللّٰمَتَالُّ کی حیات کے اہم گوشوں کو اجا کرکرتے ہوئے صحابہ کبارخصوصاً حضرت امیر معاویہ وَ اللّٰمَتَالُّ کے درجات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ان پر لگائے گئے

الزامات کی تردید کی ہے جیسا کہ نبی کریم ہڑا تھا گئے نے صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "میرے صحابہ کو برانہ کہوتھ ارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرناان کے سواسیر جو کے صدقے کے برابر نہیں ہوسکتا، نہاس کے آدھے کے۔ " (مسلم دبناری)

''تارے آسمان کے لیے امن ہیں اور میں صحابہ کے لیے امن ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہیں۔''(رواہ سلم)

اس کتاب کے مطالعہ سے مصنف کی محققانہ شان ابھر کرسامنے آتی ہے کہ آپ یقیباً ایک عظیم محقق اور علما ہے مشکلمین میں سے ہیں۔(علات زندگی،ص:۳۳۸)

جاء الحق: میکتاب دو حصول پرمشمل ہے اس کا پہلا حصد دلوبندی نظریات کی تردید کو شامل ہے اور دوسرے حصد میں غیر مقلدین نام نہاداہل حدیث کی تردید کی ہے۔اور ان کے فقہ حنفی کے خلاف اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں دونوں حصوں کے صفحات کی تعداد ۱۹۸۰ ہیں۔

## اس كتاب كى خصوصيات بيربين:

یہ کتاب تمام اختلافی مسائل کے جامع ہے،اس کا انداز تحریر نہایت آسان ہے،اس کتاب میں ہر مسکلہ پر جامع وہ انع گفتگو کی گئے ہے، قرآن و حدیث اور اجماع وقیاس شرع سے مسکلہ کو ثابت کیا گیا ہے، قرآن کے ذریعے کیا ہوا اعتراض قرآن کے ذریعے حل کیا گیا ہے، حدیث کے ذریعے کیا ہوا اعتراض حدیث کے ذریعے حل کیا گیا ہے، قرآن کی آیات کے در میان تعارض کور فع کیا گیا ہے، بی کریم ہمائی گئی ہے، دلو بندلوں کا عقیدہ امکان ہے، بی کریم ہمائی گئی ہے، دلو بندلوں کا عقیدہ امکان کذب کو باطل ثابت کیا گیا ہے، اس کتاب میں سخت الفاظی اور نامناسب رویہ سے اجتناب کیا گیا ہے، ہر مسکلہ کی شرعی حیثیت بتائی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اس کے متعلق المسنت کاموقف کیا ہے۔ (حیات علیم الامت واسلے منعانی المسنت کاموقف کیا ہے۔ (حیات علیم الامت واسلے کے خضاء ص ۱۵۵۔ ۵۵۹)

## حضرت حکیم الامت کی چند کرامات:

حضرت محترم شفیع حلوائی اور محمد شریف ٹوٹی والی سرکار کا بیان ہے کہ جن دنوں حکیم
 الامت ڈائٹٹٹلٹیٹی مسجد حجاکل میں صبح کا درس دیا کرتے ہتھے تواک دن موسم سرمامیں اندر ہال میں

درس ہور ہاتھادروازے سب کھلے تھے دھوپ نکلی ہوئی تھی ہم میں سے بہت سے حضرات نے محسوس کیااور بنظر خود د مکیھاکہ باہر صحن مسجد میں بارش ہور ہی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ سرگوشی بھی کی کہ دیکجھودھوپ بھی نکل ہے اور مبلکی ہلکی بارش بھی ہور ہی ہے ادھر تقریر درس کی لذت کا میرعالم تھاکہ ایک ایک نفظ پرلوگ خجموم رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کے نعرے بلند ہورہے تھے ً لیکن جب درس ختم ہوالوگ باہر نکلے نوآنگن خشک اور آسان پر بادل کا نام ونشان نہیں ہ<sup>ت</sup>م میں سے بہت لوگ پھر حکیم الامت کی بار گاہ میں دوبارہ آئے اور جب آپ اشراق کے نواِفل سے فارغ ہوئے ہم سب نے ماجرا بیان کیا تو حضرت نے فرمایا ہاں ہم نے بھی وہ نور کی بارش دبلیھی تھی کیوں کہ ہماری نگاہیں اور چبرہ ہی اس طرف تھا۔ ہم نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ آج آ قا ہے کائنات ﷺ کی توجہ ہمارے درس کی طرف ہے آنج کی تقریر کی لذت اسی وجہ سے تھی۔ تحکیم الامت و التفاظیة کے ایک قریبی دوست حکیم سردار علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرےایک شرارتی پڑوسی نے میری جھوٹی شکایت /کمپلین پولیس تھانے میں کردی۔ تھانے دارنے مجھے تھانہ میں حاضری دینے کے لیے بلایا میں بہت پریشان اور ڈر گیا تھا، فوراً حضرت حکیم الامت رِ النِینطینی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کیا حضور مجھے پولیس نے بلایا ہے۔ پیتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیساسلوک کرے، حضور آپ دعافرمائیں۔

اس وقت حضرت تلاوت فرمارہے تھے تلاوت بند کرکے مجھ سے مسکراکر فرمایا حکیم صاحب میری چھتری اپنے ساتھ لے جائے انشاء اللہ کچھ نہیں ہوگامیں نے عرض کیا حضور نہ تو گرم دھوپ ہے نہ بارش ہے تو پھر چھتری کیوں لے جاؤں! مفتی صاحب نے فرمایا حکیم صاحب آپ لے جائیں توضیح۔

میں مفتی صاحب کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے ایسے ہی بند چھڑی لے گیا۔ جب میں تفاخ دار کے پاس پہنچا تو تھانے دار کرس سے اٹھ کرمجھ سے ملااور کرس پیش کی چھر پوچھا کہ بابا جی کیوں تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا میرانام حکیم سردار علی ہے وہ کہنے لگا بیس نے تو آپ کو نہیں طلب کیا ہے، میں نے کہا میرانام حکیم سردار علی ہے وہ کہنے لگا اچھا ہاں آپ کے پڑوسی فلال شخص نے آپ کے خلاف شکایت درج کی تھی مگر ہم آپ سے پچھ پوچھ گچھ نہیں کریں گے، آپ تشریف لے جائیں۔
میں نے اللہ رب العزت کا شکریہ اداکیا اور واپس چل پڑا تو پھر اس تھانے دارنے مجھ کو بلایا

اور چائے پلائی، بسکٹ کھلائے پھر اٹھ کررخصت کیا میں بہت حیران ہواکہ تھانے دارسے جان نہ پہچان مگراس قدر عزت واحترام جب کہ تھانہ میں میرے خلاف شکایت درج کی گئی ہے آخر ماجرا کیا ہے۔ خیر میں سیدھے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا چھتری واپس کی اور سارا واقعہ سنایا تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ چھتری کا بوجھ زیادہ تو نہ لگا تب میں اصل راز سمجھا کہ میری ساری عزت افزائی حضرت کی چھتری کی کرامت تھی پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ علیم صاحب دور کعت نفل شکرانے کی پڑھ لیجے گا۔

\* سید نظام علی شاہ صاحب جو آپ کے معزز شاگردوں میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت مفتی احمدیار خان نعیمی و استخالیتہ کے ساتھ تچی سرکار کے مزار پر حاضری کی غرض سے جارہا تھاراستے میں ایک شیعہ رافضی کا مکان پڑتا تھاوہ مفتی صاحب کا مخالف اور سخت دھمن تھااس کو مفتی صاحب کا روزانہ وہاں سے گزر ناناگوار معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پاس چند خون خوار پالتو کتے تھے۔ ایک دن اسے کیا سوجھی کہ دونوں کتے کھلے جچوڑ دیے تھے جب ہماراگزر وہاں سے ہواتواس نے ہمارے بیچھے دونوں کتوں کو دوڑا دیا۔ وہ دونوں کتے تیزی سے ہماری طرف دوڑے۔ میں بہت ڈرگیا کہ میہ کہارے بیچھے دونوں کو زخمی اور گھایل نہ کردیں۔ اس لیے میں نے حضرت مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضور! اب کیا ہوگا آپ نے فرمایا خاموثی کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ صاحب سے عرض کیا کہ حضور! اب کیا ہوگا آپ نے فرمایا خاموثی کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ عجیب و غریب آواز نکا لتے ہوئے اور چینتے چلاتے ہوئے اور تقریباً پانچ گڑر کے فاصلے رہ گئے تو اچانک طرف جیسے کسی نے سخت ضرب لگائی ہو۔ دو سرے دن معلوم ہوا کہ دونوں کتے اس تکا گافاور دو سرا بائیں مرگئے۔ میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کیا بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ ہماری منظت کرنے والے اور بچانے والے بھی ہمارے ساتھ ہروقت رہتے ہیں۔

## حضرت حكيم الامت والتفاظية ك فرق باطله سے چند مناظرے:

آپ نے اسلام کی شان اور سربلندی کی خاطر بحیثیت مناظر بھی خدمت سر انجام دی، مختلف قسم کے بے دینوں اور منفی سوچ رکھنے والوں سے مناظر سے اور مباحثے کیے، ہندو پنڈت، د بو بندی اور وہائی ہر ایک کو شکست دی کیوں کہ آپ کا نظریہ اور مقصد مناظرہ یہ تھا کہ اسلام اور صاحب اسلام کی پرچم ہی سر بلندر ہے اور صاحب اسلام کی پرچم ہی سر بلندر ہے اور مذہب اسلام باطل مذاہب پر غالب رہے۔ لہذافتے تقینی تھی۔ حکیم الامت نے سات مناظر سے کیے ساتوں میں آپ کوفتے حاصل ہوئی۔

**پہلا مناظرہ:** آپ کا پہلا مناظرہ پیلی بھیت کے ایک آربیہ پنڈت راؤبرہم چاری سے پیلی بھیت میں ہوا۔

اس کاپس منظر کچھ ہوں ہے کہ پیلی بھیت میں اس پنڈت نے مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنج دیا جب کوئی مقابل نہ آیا تو پیلی بھیت کے مسلمان مرادآ باد حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مرادآ بادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حالات کی نزاکت کا حساس دلایا۔

آپ نے مناظرے کے لیے حضرت مفتی احمدیار خان کا انتخاب فرمایالوگوں نے عرض کیا حضرت معاملہ نازک ہے وہ پنڈت بوڑھا اور تجربہ کار مناظر ہے۔ آپ اس چھوٹے طالب علم کونہ سجیبیں آپ خود ہی تشریف لے چلیں یہ سن کر صدرالافاضل نے فرمایا انشاء اللہ میرا منتخب آپ کو شرمندہ نہ کرے گا۔ خیر جب آپ مناظرہ گاہ میں پہنچ تو بوڑھے پنڈت نے مذاقاً کہا اس بچ کو میرے مقابل لاکریہ ثابت کر دیا کہ تم میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی ذی عقل یہ چھوٹا ساطالب علم مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا بجز شکست کھانے اور تم لوگوں کور سواکرنے کے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب سے کیا مقابلہ کرے گا بجز شکست کھانے اور تم لوگوں کور سواکر نے کے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب گفتہ کے اندر اندر پنڈت مناظر شکست تسلیم کر لیا اور لاجواب ہوکر فرار ہونے لگا۔ مسلمانوں نے گوٹریک کی جو آج تک مرافا ہاد میں مخفوظ ہے اس جیت سے تقریبًا تیرہ کافر مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی جلسے ہوئے مرافا ہاد تک جلوس نکا لے گئے۔ رسالوں اخباروں میں خبریں چھییں، یہاں تک کہ دیو بندی مرافا ہاد تک جلوس نکا لے گئے۔ رسالوں اخباروں میں خبریں چھییں، یہاں تک کہ دیو بندی حضرات نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے مدرسے کاطالب علم ہے۔

دوسرامناظرہ:امرتسرمیں ایک غیر مقلد مولوی ثناءاللہ امرتسری سے ہوااس مناظر ہے کے صدر شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی تھے اس میں مدمقابل مناظر غیر مقلد کو شکست فاش

ہوئی،جس کی تحریر لے لی گئی۔

تیسرا مناظرہ: ایک مرزائی خادم چیمہ وکیل سے ہوااس مناظرے کو دیکھ کربہت سے مسلمان جوش عقیدت میں آگر آپ سے بیعت ہوگئے،اس سے شکست کی تحریر لے لی گئی جوغالبًا للہ فضل یگانوالہ کے پاس تھی۔اس مناظرے سے مسلمانوں کے سربلنداور چہرے خوش سے لہلہااٹھے۔تاریج گجرات میں بیر مسلمانوں کی ظیم فتح تھی۔

چوتھا مناظرہ: صوفی عبدالرحلٰ دیوبندی مناظر سے ہواان کا بھی شکست ہوئی اور انھوں نے دیوبندیت سے توبہ کرکے تحریری طور پر سنی عقیدہ اختیار کرلیا اور تقریباً تین سال تک اس پر قائم رہے پھر منحرف ہوگئے گر شرمندگی سے تاعمر سرنہ اٹھا سکے۔

پانچوال مناظرہ: صوفی عبدالرحمٰن کے شہور شاگر دعنایت اللہ شاہ بخاری دلوبندی خطیب
کالری دروازہ (گجرات) سے لالہ فضل بگانوالہ کے مکان پر ضبح سے شام تک ہوا۔ اس میں بھی
دلوبندی مناظر عنایت اللہ بخاری کوزبر دست شکست ہوئی اور انھوں نے تحریراً دلوبندی عقائد کو غلط
اور اہل سنت بریلوی عقائد کوتسلیم کرتے ہوئے اپنے سنی ہونے اور دلوبندیت سے تائب ہونے کا
اقرار کیا۔ سنیوں کی یہ فتح عظیم تھی۔ اس تحریر کا اشتہار بعنوان مناظرہ 'جھگڑے کا خاتمہ ہوا'' شائع
کیا گیا۔ اور شاہ صاحب کو ایک سنی عالم و خطیب کا لقب دیا گیا۔ تقریبًا پندرہ سال تک شاہ صاحب
سنی بریلوی عقیدے پر قائم رہے پھر کسی کے ور غلانے سے منحرف ہوگئے اور کہتے پھرتے کہ میں
اس وقت کم علم تھا اس لیے شکست کھا گیا۔

حچیا مناظرہ: دیوبندی عالم مولوی غلام خان صاحب سے ضلع چکوالی کے کسی علاقہ میں ہوا۔ اس میں بھی دیوبندی عالم غلام خان کو شکست فاش ہوئی، اور الله تعالی نے حکیم الامت کو فتح و کامرانی سے سر فراز فرمایا۔

س**اتوال مناظرہ:** سیالکوٹ میں ہواتھا، اس میں مخالف مناظر ایک شیعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکیم الامت کوفنخ نصیب فرمائی، اس وقت کے رواج کے مطابق ہارنے والے سے اس کی ہار کار قعہ ککھوایا گیاتھا۔ (سوانح عمری، ص:۲۰، مطبوعہ نیمی کتب خانہ گجرات پاکستان)

#### شاعری:

حضرت وشلنطينية شاعرى مين بهى اينے مرشد محترم سيد صدر الافاضل مرادآ بادى وُلاسْطِنافِيّة کے شاگرد تھے۔آپ نے اس طرف کم توجہ دی اور اپنازیادہ وقت تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف کیا پھر بھی حمد خدا، نعت رسول اور شان صحابہ میں اشعار کیے اور اپنا تخلص سالک پنایا۔ آپ کے اشعار کا مجموعہ ''دیوان سالک'' کے نام سے شائع ہودیا ہے۔آپ کی شاعری کی ایک خصوصیت بدہے کہ آپ نے اپنی شاعری میں حد خداعشق رسول،عشق صحابہ، مناقب اولیا، اصلاح المسلمين، پندونصيحت اور دعوت وتبليخ كاپهلواختيار فرمايا - مثلاً ايك شعرميس كهتے ہيں۔ ان کے جوہم غلام متھے خلق کے پیشوارہے ان سے پھرے جہاں پھر اآئی کمی و قار میں اس شعر میں امت کی زبوں حالی، قوم سلم کی پریشانی، مسلمان حکومتوں کی بدنامی اور ناکامی کی وجه اوراس كاعلاج بتایا جار ہاہے اور سابقه دور صحابه وسلاطین صالحین کی حیات طیبه کانقشہ تھینجا جارہا ہے۔ آج دنیامیں مسلمانوں کی حکومتیں بہت ہیں مگر اسلامی حکومت ایک بھی نہیں۔اسلامی حکومت کا تقاضاونشان بیہ ہے کہ صدافت، حکومت، عبادت اور عادت سب پر مصطفیٰ کی غلامی کانقشہ ولباس ہو۔ دوسری خصوصیت بیرے کہاینے مخضر کلام میں بڑے بڑے اختلافی مسئلے حل فرمادیتے۔ مثلاً ایک نظم میں امام عالی مقام سیدالشہداامام حسین خِنْ اَنْتَقَا کَی شان اقد س بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ استقامت پر فدامیں تیری اے دستے سین نہ گیا ہاتھ میں بے دین کے بیعت کے لیے اس دو گانے پہ فدا ساری نمازیں جس میں سے دھار حلقوم پہ سرخم ہو عبادت کے لیے کھل گیااس سے اگر حق پہ نہ ہوتے اصحاب مست حسین نہ بڑھتا کبھی بیعت کے لیے یعنی میدان کربلاکی شہادت عظمی اور عظیم قربانی نے یہاں پہ بیہ ثابت کیا کہ بزید پلید فاسق و فاجراور غلط كارتفا\_ وہاں بير بھي ثابت كرديا كه صديق و فاروق اور عثان غني حق پر تھے اور بير بھي ثابت كردياكه تقيه حرام ہے۔اگر تقيه كرناجائز ہوتا توكر بلاميں امام عالى مقام تقيه كركے جان بجاليتے اوریزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے۔غرض بیر کہ ان اشعار نے ایک بہت بڑے شیعہ سنی اختلافی مسئلے اور عقیدے کو عقلی فکری طریقے پر حل کر دیا۔شیعوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے جب کہ

شیعه لوگ سن وحسین کو معصوم مانتے ہیں اور معصوم شخص غلطی کر سکتا ہی نہیں۔

امام حسن وحسین رئی اللہ تا نے حضرت امیر معاویہ کی بھی بیعت کرلی تھی مگریزید کی نہ کی۔ اور ایک جگہ غیر مقلدین کو جواب دیتے ہوئے امام اظلم کے قصیدے میں فرماتے ہیں۔ جو تیر کی تقلید شرک ہوتی محدثین سازے ہوتے مشرک

جوتیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک بخاری و مسلم ابن ماجہ، امام عظم ابو حنیفہ

لینی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مجتہدین اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید شرک ہے۔ آپ

مدلل جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تقلید شرک ہوتی توتمام محدثین مشرک ہوتے کیوں کہ ہر محدث ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی مجتہدامام کامقلد ہیں۔اور مشرک سے روایت بھی غیر معتبر

ہوجاتی ہیں۔حالاں کہ تمام غیر مقلدین اخیس محدثین کی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اسی کو اپنی دلیل پکڑتے ہیں لہذا ثابت ہواکہ تقلید شرک نہیں۔شرک کہنے والے نادان اور کم عقل ہیں۔

قصیده ولادت میں جشن میلاد منانے کا ابدی فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

شار تیری چهل کبهل پر ہزار عیدیں رہیج الاول ا بر سمہ ہیں۔

سواے ابلیس کے جہال میں سبھی توخوشیال منارہے ہیں

لین بہت ہے وہ لوگ جو عیدالفطر اور عیدالفٹی کی توخوشی مناتے ہیں مگر عید میلاد کے منکر ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عید میلاد پر توہزاروں عیدیں قربان ہوسکتی ہیں کیوں کہ اگر عید میلاد نہ ہوتی توعالم میں کوئی بھی عید نہ ہوتی۔ عید میلاد کو پوری مخلوق مانتی ہیں، البتہ ابلیس اس کامنکر ہے۔

ایک نعت میں ارشادہے۔

آ قاؤں کے آقاسے بندوں کو ہو کیانسبت آمق ہے جو کہتا ہے آقا کو بڑا بھائی اس شعر میں وہابیت کے ایک بڑے خبیثانہ عقیدے کارد ہے لینی عقل و فطرت کے

خلاف ہے کہ نی کریم ﷺ کالٹیاٹے کو اپنابھائی کہاجائے۔

ایک شعرمیں آپ غوث پاک کاحشی اور ولی اللّہ ہونااس طرح ثابت فرماتے ہیں۔ علی کے لاڈ لے نور نگاہ حضرت زہرہ بیغن حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی بغدادی مولی علی شیر خدا کے لاڈ لے اور خاتون جنت فاطمہ زہرہ کے نور نظر ہیں اور آقاہے کائنات حضور اقد س ﷺ کے محبوب ہیں۔ قصیدہ نعیمیہ میں اپنے استاذ محترم حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کی اس

طرح شان بیان فرماتے ہیں۔

کیوں نہ ہوں تم پر تصدق اہلِ دل اہلِ نظر جانشین مرتضیٰ ہو نورِ چشم مصطفیٰ لیعنی حضرت مرشد مراد آبادی رُ النظائیۃ عالم دین ہیں اسی لیے مولی علی کے جانشین ہوئے اور سید بھی ہیں اس لیے نبی کریم مُرِن النظائیۃ کے نور چشم فرزند ہوئے۔

ایک نظمیہ دعامیں اس طرح ایک شعرہے۔

خزانے سے رب کے جو جاہو سولو نبی کی غلامی مگر جاہیے؟
اس شعر میں آپ نے "وَالْبَتَغُوا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةَ "کی مخضر تفسیر فرماتے ہوئے وسیلہ کا ذکر فرمایا۔ (سوائح عمری، ص، ۸۵م مطبوعہ نعیبیکت خانہ گجرات پاکتان)

غرض کہ آپ کے ہر ہر شعر میں کوئی نہ کوئی علم وعمل پندو نصیحت کا پہلو نکاتا ہے۔

## وصال:

وہ زندگی کے آخری ایام میں بیار ہوکر لاہور اسپتال میں داخل ہوئے۔ سار رمضان المبارک اس داخل ہوئے۔ سار رمضان المبارک اس مطابق ۲۲ رائتوبرا ۱۹۵ء بروز اتوار بعد نماز ظهر گجرات پاکستان میں کے رسال کی عمر میں داعی اجل کولبیک کہااور موت کے آغوش میں سوگئے جہال انھوں نے برسہابر س درسِ قرآن و حدیث دیااتی کمرے میں ان کی آرام گاہ بنی جو مرجع خلائق ہے۔

حضرت مفتی احمد یار خال نعیمی رُطِنتُظِیْنِ کی مفارقت سے تمام اسلامی ممالک میں غم کی لہر دوڑگئی بلکہ عالم اسلام کی عظیم ہستی کی رحلت سے خلا پیدا ہو گیا۔اللّٰہ تبارک و تعالی نے آپ کو جن کمالات و فضائل ، ذہن و عقل ، فہم و فراست اور علمی و عملی اوصاف و خصائل سے نوازا تھا، آپ نے ان کے استعال میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔اللّٰہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر رحمت و نورکی بارش برسائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔آمین بجاہ سید المر سلین اللّٰہ ہے۔

\*\*\*\*\*

پیچرا، سامرنا پورز ویسٹ بنکال)

بدادارہ مغربی بنگال کے ضلع مدنا پور کے قلب میں واقع ہے، اور کئی سالوں۔ روی واشاعت میں مصروف عمل ہے۔اس ادارہ میں حفظ وقراءت کے ساتھ

یہ کی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے۔

منصوبه جات:

ہے حفظ بالحدر ﷺ شعبۂ قراءت بروایت حفص ☆ اعدادیہ سے رابعہ تک کی ہے۔ بہ مبارک پور کے نصاب کے مطابق ☆ شعبۂ کمپیوٹر وعصری تعلیم ☆ طلبہ وعوام

ليے لائبريرى كا قيام الم بچول كى ربائش كامعقول انظام-

اہلِ خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارہ کواپنے خاص تعاون سے نواز

العارض

(مولانا) محمداشتیاق احمد مصباحی

خادم: مدرسة قادر بيشس العلوم

رابطه كالمبر: 613840265-08670683513

# Do Azeem Skhakhsiyaten